

مطالعے کے دوران ٹیخنے ہوئے دِل جیب فیاقعات عسب می دادبی لطائفن اور مسلواتی کات

كنتي كالتكويقالي

besturdubooks.wordpress.com

الألالمالية

#### besturdubooks.wordpress.com

بم الله الرحن الرحيم نمده د نعلي ملي رسوله الكريم

#### حرف آغاز

جب سے میں تے ہوش سنسالا ممان ہیشہ آنکھوں کے سامنے رہی 'اور معالد سب
سے محبوب مشغلہ بنا۔ عام طور سے مطالع کا موضوع کوئی نہ کوئی علی سئلہ ہو آ'گین مجمی
اکھی ذا گفتہ بدلنے کیلئے گاریخی اور ادبا تحریری بھی نظرے گذرتی رہیں۔ مطالع کے
دوران کوئی دلچیپ یا سین آموز واقعہ 'یا کوئی لطیف یا معلوماتی تکتہ سامنے آٹا تو اے قلبند
کرتے کی خواہش دل بیں اُبحرتی۔ بہت سے مواقع پر اُسے قابل اشامت شکل میں مرتب
کرتے کا موقع نہ ملا' تو کم از کم اس کا حوالہ بی اپنے پاس لکھ لینا' اور اس طرح ایک خینم
میاض تیار ہو گئی جو غیر مطبوعہ شکل میں میرے پاس محلوظ ہے' اور وقتاً فو قابست مدود بی ہے۔
میاض تیار ہو گئی جو غیر مطبوعہ شکل میں میرے پاس محلوظ ہے' اور وقتاً فو قابست مدود بی ہے۔
کین جن دافعات یا نکات کو با قاعدہ مرتب کرکے تھنے کا موقع ش کیا' ان کو میں ''تراہ شے''

" تراشی " ابلاغ کا آیک مستقل عنوان تھا جو ایک عرصہ تک اسمیں جاری رہا لیکن جب میری مصروفیات بوحیں تو یہ سلسلہ موقوف ہو گیا۔ قار کمن "ابلاغ" یہ مضامین بوی دلچی اور شوق سے پڑھتے تھے "اور خیال ہوا کہ ان کا ایک جموعہ کتابی شکل میں شاتع ہو تو تاریمین کو کیجارز سے کیلئے ایک دلچسپ اور مغید مواد میسر آجائیگا۔

اس خیال کے پیش تظرمیرے بینے عزیزم مولوی محد عمران اشرف عثانی سلائے

٦

"انبلاغ" كى سابق شارون سے يہ مضايين جمع كرنے "اور انسين كتابي صورت بيس مرتب كر ويا۔ اب يه مجموعد آپ كے سامنے ہے۔ اسمين سمى ترتيب كو حلاش كرنے كى ضرورت نسين أكبونك...

دریں کتاب پریشاں نہ بنی از ترتیب عجب مداد کہ چوں عال من پریشان است اللہ تعالیٰ اس کتاب کو قار تمین کیلئے مغیر بنائے آئین

احقر محمد تقی عثانی عفی عنه حمار جهادی الاول ۱۲۳ مع

besturdubooks.wordpress.com

# ء فهرست مضامين

| منحانبر | مظمولن                                                      |
|---------|-------------------------------------------------------------|
| ٥       | حرف آجاز                                                    |
| 10      | نہی نہ اُق کے بارے میں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز عمل |
| ,       | جت ين بو ژبيال؟                                             |
| 4       | كارسا زيا                                                   |
| M       | الملاق کی مجیب متم                                          |
| 14      | ب <b>حول اوريا</b> و                                        |
| 4       | مبردهر                                                      |
| ıA      | حغرت عثان چي انگوشي                                         |
| 4       | خيا بي تقسورين                                              |
| r+      | ياسين!                                                      |
| rı      | یلامتوان                                                    |
| 4       | حعرت عائشة كالاونث                                          |
|         | تحثتى نورج كا سلول                                          |
| rr      | چا تد کے میشیخ                                              |
| 6       | بخار                                                        |
| tr      | آ فری محانی                                                 |
| *       | حفرت سغیان توری                                             |
| *       | وقارطم                                                      |
| rr      | عهد رسالت جيل بنيك آوَت كي أيك نظير                         |
| ro      | الخضرت ك اعضاء شريف كاذكر قرآن مي                           |
| rt      | فتم قرآن کے وقت دعا                                         |
| 4       | اشعب لائجى                                                  |
|         |                                                             |

٠..

| منحدنمبر    | معتمون                                        |
|-------------|-----------------------------------------------|
| <b>*</b> 4  | باب بيني كوكس طرية تتم دے؟                    |
| ,           | اونٹوں کی مدی اور اسکی آثیر                   |
| ra          | حعرت مبيد بغداوي سي وفات                      |
| <b>F4</b>   | فراست موممن                                   |
| <b>1</b> "1 | فيحت                                          |
| ij.         | حطرت مورکا خلبہ اپن کئی کے بارے میں           |
| rr          | به جمال چزے کیا؟                              |
| rr          | تعنير ظب                                      |
| <b>F</b> F  | دشاعت اور مرلحان                              |
| #           | نه مال نغیمت نه مشور کشاکی                    |
| m           | حعرت معادية اورعام خوشحالي                    |
| "           | اسلای مکومتوں کی آمنی                         |
| rz          | پينول کي فنزھين                               |
|             | عيب چيني کا انجام                             |
| <b>*</b> A  | وروائ فل كے عام                               |
| 79          | موصدچه برچاسته دیوی درش                       |
| ۳+          | ایک مورت جو بیشہ قرآنی کیات سے معتلو کرتی تھی |
| <b>(</b>    | انب بومميا كاحمن طلب                          |
| *           | وافق كدرماري ايك إبار الجرعالم                |
|             | جنوں نے کارخ کارخ موڑوا                       |
| L.4         | این خانه یم به آلمآب است                      |
| Δ*          | حعزت عزمن عبدالعزيز كوايك نعيحت               |
| "           | نعت کے اثرات نظر آنے جاہئی                    |
| <b>⊘</b> l  | چوڑے ہمنیوں کا ایک ہجیب علاج<br>بعد           |
| ۵r          | امام ابو حنینه کمی زبانت                      |
| ۵۳          | ايناً                                         |

| مختبر      | مطمون                                     |
|------------|-------------------------------------------|
| 41         | متاى انظام                                |
| 4          | میدان جنگ                                 |
| 71"        | سپای اور اسلمه                            |
| AL         | المغاني                                   |
| 4          | دِيْ چيد آن از اعاف (PCAS)                |
| 75         | السفنث بينيـــ آفـــ ارّاشاف (آيريش ACA8) |
| 4          | استنت چند آف ازاراناف (نینگ ACAS)         |
| 4          | استنت چین آف ازامناف (انگاب ACAS)         |
| 171        | استنت چیف آف انزاستاف (مین فی ACAS)       |
| *          | ا تریکرٹری                                |
| 4          | چ <u>ن</u> -النيکر                        |
| 4          | عِجَ ايْدُوكِيثِ جزلِ (JAG)               |
| ,          | ة ما نچ<br>ة ما نچ                        |
| 14         | سَريليا بي نرحوش                          |
| YA         | اس آئين عن سبحي تشرب تيرب                 |
| ۷٠         | حبدالله بن مبارك كاانتلاب زندگی           |
| <b>ડા</b>  | محابة اورا لماعت رسول "                   |
| ,          | -<br>خۇفى ئىدا                            |
| 47         | <i>ئور تى بىي مئتى قىي</i>                |
| "          | حطرت ام منيم ه                            |
|            | ایک پاکباز محابیہ                         |
| ۷۳         | 4                                         |
| <b>الم</b> | مجابده                                    |
| 4          | م.<br>مېرو تنکت کې پيکر                   |
| ده         | المخضرت ملی الله عليه وسلم سے خاص تعلق    |
| 21         | تبليغ مين محست اور شفقت كي رعاب           |
|            |                                           |

|            | "                                           |
|------------|---------------------------------------------|
| متحاتبر    | مضموك                                       |
| 44         | معرت على كاايك عجب فيسله                    |
| 44         | ایک آیے کاسود                               |
| <b>4</b> 9 | عطاستة تؤبراتنا سيئتو                       |
| A-         | المحرعانيت                                  |
| м          | <sup>م ق</sup> ش نمرود میں مثق              |
| AP         | چور کے لئے دعا                              |
| *          | ایک مکیماند متولد                           |
| e          | غاتی رواواری                                |
| •          | لطيف فكابت اوراس كالحيمانه ازاله            |
| ra.        | قاضى اياس كى ذائت                           |
| <b>^</b>   | تيافہ شامى                                  |
| <b>^</b>   | مامون کا ایک کل محست                        |
| A          | ان نذتوں ہے آگا ہث شیں ہوتی                 |
| 4+         | سليقه ممتناد                                |
| *          | آ تخضرت صلی الله علیه وسلم کی جرت کا راسند  |
| •          | ذشاه باج ستامته وخرقدى بوشند                |
| •          | امریکه بی جرائم کی مآزه ترین ربورت          |
| 1r         | خاندانی منعوبه بندی کی طرف ایک اور قدم      |
|            | اسقاط حمل کی اجازت                          |
| •~         | والدماميدے سے ہوئے کچھ نتخب اشعار           |
| 41         | فا خلین ویویند پر اوسط ا قراجات             |
| 14         | محاید کے آزاد کروہ ظلم                      |
| *          | حطرت مميدالله بن مسعودًا كالمرض وفات        |
| **         | سابقین کون بیں؟                             |
| 4          | عازى الورياشا كا أخرى عند اليين يعدى كـ عام |
| (•r        | دو بھا نیوں کی ایک رات                      |
|            |                                             |

|            | . 12                                                   |
|------------|--------------------------------------------------------|
| منحفه      | مضموك                                                  |
| 1.7        | ا کیک جهاد میں دو محاب کی وعائمیں                      |
| 4          | عبدالله بن مذافی و شن کی قیدیس ک                       |
|            | جوش و ہوش کی نادر مثال                                 |
| + T        | الله تك ومنج كاراسة                                    |
| 1+0        | خوابول کی حقیقت                                        |
| 4          | الله ركم!                                              |
| F*I        | حطرت عمرين عبدالعزر سكاايك فط                          |
| •          | قرآن کریم کی تعلیم                                     |
| H-2        | علامد شاطبي بيام امير موالدين                          |
| *          | دل کی دوائمیں                                          |
| (+A        | امام ابویوسٹ کے آخری کھات                              |
| <b>)+4</b> | حطرت کعب بن زیر کی جاور                                |
| <b>#</b> • | خواب میں علاوت قرآن کی تعبیریں                         |
| H          | حطرت علامہ انور شاہ معاجب تشمیری کے }<br>بعنہ عبر ہے   |
|            | بنس بيب والعباث                                        |
| ur         | معرت بقى بن فلّدا كيه متجات الدموات <sub>[</sub>       |
|            | אַרכ                                                   |
| ike"       | بایزید بیطای کا ایک مقوله                              |
| *          | ايك نعراني كالكمه تحمت                                 |
| 4          | حعرات حنين محانداز لبلغ                                |
| No         | ظیفه منصور کی خواہش<br>دیر دیرین                       |
| u <b>y</b> | ا ہام شاذ کونی <sup>اند</sup> ی منفرت<br>میں میں کا اس |
| 114        | ايك قديم سندهي عالم كالكمه عمت                         |
| 4          | مولائے اسلام ویکی سراجہ وا برے دربار میں               |
| #A         | ہندوستان آنے والے محابہ                                |
| 414        | سندھ کے ایک کمنام عالم اور مفسر                        |

• •

| مغهنبر | مضموك                                                                                                                            |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (F-    | محمود غزنوی اور فیخ ابوالحن خرقال ً                                                                                              |
| #"     | مسلمانوں کی خونریزی اور فتنہ                                                                                                     |
| 1517   | آیک مکیراند مثال                                                                                                                 |
| #*o    | اظہار الحق کے یارے بھی ایک غیر سلم<br>کا تبسرہ                                                                                   |
|        |                                                                                                                                  |
| IF'Y   | اشاعت اسلام کا امل سب ایک غیر سلم<br>ی نظر ه                                                                                     |
|        | ن حرين                                                                                                                           |
|        | حطرت ثابت بن قبل ایک خوش نعیب سیم                                                                                                |
| #2     | محالی جنوں نے شادت کے بعد وصیت کی                                                                                                |
|        | اور حعرت ابو بكرائي المستافذ فرايا                                                                                               |
| H+     | حعرت معن بن عديماً كي نرالي آرزو                                                                                                 |
| *      | منتمر بالله كالأيك عجيب واقعه                                                                                                    |
| H-1    | حافظ این جرمر طبری اور خلیفه مقتدر                                                                                               |
| 11-11  | المام ابو منيغة اور ايك اعرابي                                                                                                   |
| *      | محرتام کے جار خوش تعیب محدثین                                                                                                    |
| 477    | احمداین طولون کا ایک عجیب داقعه                                                                                                  |
| 4-6    | ابل عمل کا جزیبه دانین کردها می                                                                                                  |
| (FD    | الله كي راء بني وحوكه                                                                                                            |
| 19-4   | مخاوت                                                                                                                            |
| 4      | اسلام اور طمارت<br>در من مین میرین کرد.                                                                                          |
| ir A   | المام شاخع آما ایک مکیمانه قول<br>در در سازم سازم                                                                                |
| "      | اما ابو زرعه می رنت قلب                                                                                                          |
| H-4    | بر علی تمذیب ہے!<br>محد بر                                                                                                       |
| ,      | خود کشی کی مبار<br>مراس                                                                                                          |
| Hr.+   | چەرى ئے اسکول<br>مىرى ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدىن ئىسىرىلىدى |
|        | ونیا مرے آگے۔ جادو وہ جو مریخ مار کولے                                                                                           |

|        | ,                                    |
|--------|--------------------------------------|
| مغىنبر | معتمون                               |
| hri    | متحسب ميرا فرمايا بوا                |
| "      | ر مغربی تهذیب ہے                     |
| *      | تعشب                                 |
| ***    | خوفروثی                              |
| 4      | تا بخليبائل                          |
| w      | بوسناکی                              |
| 4      | يەمنىجا تىنىب ب!                     |
| "      | تجريدي معوري                         |
| th.le. | امریک علی برائم                      |
| *      | میکن قانون سے رکھوائے؟               |
| "      | ونیا مرے آگے۔پاپ شو                  |
| ďΦ.    | به نین مقاوت را د                    |
| 4774   | کھیں کے جلوب مکان سے پہلے            |
| 4      | سادگی اینون کی دیکم!                 |
| 44     | مر ہمیں کھنب و ہمیں مآ               |
| ,      | ونیا مرے آگے۔۔۔ وکار زیش را کو ساختی |
| WA.    | بارث الميك اور بارث بيك              |
| K*1    | يلا حوان                             |

besturdubooks.wordpress.com

## بنسى زاق كے بارے میں آنخضرت كَالْتُعَيَّمُ كَا طرز عمل

حعرت ابوا بامد رمنی اللہ عند فرماتے ہیں کہ آنخفرت صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں ہیں۔ سب سے زیادہ بنس کھ اور خوش طبع ہے (طبراتی) اور معترت ابوالدردا یا فرماتے ہیں کہ آپ کوئی بات عبتم کے بغیر نہیں کتے ہے (سنداحمہ)

لیکن ققد کے ساتھ انستا آپ کا معمول نہ تھا معنوت جابرین سمرہ فراتے ہیں کہ اپ جمی ہے خود موکر میں ہے۔ آپ جمی بے خود موکر میں ہنتے تھے ' بلکہ آپ کی ہنی جہتم تھی (موطا مالکٹ و طبران سے) اور معنوت مترہ شکے والد فراتے ہیں کہ جب آپ کو زیادہ ہنی آئی تو آپ اپناد ست مبارک مند بررکہ لینتے تھے (بغوی) (کنزا افغال می عام جس)

#### جنّت ميں بوڑھياں...؟

حضرت حسن رمنی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک حرجہ ایک ہوڑھی عورت انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ : دعا تیجے ہیں جنت میں جائیں۔ انخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے قرایا : فلاں کی مال : جنت میں کوئی ہوڑھی نسی جائے گ۔ وہ عورت یہ سن کر رو پڑی اور جانے گئی۔ آنخضرت معلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں ہے فرمایا : اے تناوی کہ وہ بیھا ہے کی حالت میں جنت میں نہ جائے گی جوان ہو کرجائیں گی (اٹائل ترزی معتجہ میں)

#### كارسازا....

امام رازی نے دَبِّ الْمُسْلِینَ کی تغییر کرتے ہوئے حضرت ندالیون معری کا داقعہ نقل کیا ہے کہ دہ ایک دن کپڑے دکھے کے دریائے شل کے کنارے تشریف لے جھے ' کیا ہے کہ دہ ایک مونا کارہ بچو دکھائی دیا 'جو ساحل کی طرف جارہا تھا۔ جب وہ کنارے پر پہنچا تو پائی جس ہے ایک بچوا نگانا 'اور سطح پر تیرنے لگا۔ بچھونے جب اے دیکھا تو وہ کود کر اس کی بہت پر سوار ہوگیا۔ بچھوا اسے نے کر دو سرے کنارے کی طرف جھا۔ حضرت ندالیوں' فرماتے ہیں کہ جس تنبند بائدہ کردریا جس اتر کیا اور ان دونوں کودیکھنا رہا' سال تک کہ وہ دریا کے اس پار پڑھ کے 'بال پڑھ کر کچو کھوے کی چیٹے ہے اُترا اور منگلی پر چرھ ۔
گیا۔ میں ہمی دریا ہے لکل کراس کے چھے ہولیا' بہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ ایک کھنے
در شت کی چھاؤں میں ایک لوخیز لڑکا گھری فیئر سورہا ہے۔ میں نے ول میں کھا کہ یہ کچھو
دو سری طرف ہے اس فوجوان کو کانے آیا ہے ابھی میں یہ سوچ ہی رہا تھا کہ اچا کہ جھے
ایک زیریلا سانپ دکھائی ہوا' جو پھن اٹھا کر لڑک کی طرف بیھ رہا تھا 'لیمن ابھی وہ لڑک کے
یاس پہنچا ہی تھا کہ مچھو آگے بیھا' اور سانپ کے سرسے چھٹ کر بیٹر گیا' یہاں تک کہ
تھوڑی دیر میں سانپ مرگیا' اور مجھو والی کنارے کی طرف لوٹا' وہاں کچھوا اس کا منظر تھا'
اس کی چیٹر پر سوار ہو کروہ دویا رہا س پار جا پہنچا میں یہ جیب ماجراد کھے کریہ شھرز ہے لگا۔

باراقداوالجليسل يحفظه من كلسوء يكون فى الظلم

كيف تنام العين عن ملك تاتيه سنك فوائد النعم

میری توازین کرفردوان جاگ افعائی نے اسے تمام قصد سایا۔ اس پر اس واقد کا انتا اثر ہوا کہ اس نے اپنی اسوداس کی زندگی سے توبہ کی اور تمام عمرسیا دست میں بسر کمدی۔ (تعنیر کیرو تاریخ الیافتی)

حضرت ووالنون معري كے ذكورہ ود شعرول كے منہوم كوكس فارى شاعرتے كئے اوجے طريقہ سے كما ہے۔

کارسازہ بیاز کا رہا کر ہارر کاما آزارا طلاق کی عجیب فشم

قامنی ابو بکراین عربی منش فرائے میں کہ جس زمانہ میں منصور بقداد کا خلیفہ تھا اسویٰ بن میسنی باہمی نام کے ایک محض نے اپنی موی کو فرط محبت میں یہ محمدیا کہ : "اگر تم جاند ے زیادہ حسین نہ ہوتو حسیں تنی طلاق۔" بیوی سخت پریشان ہوئی 'اور سمجی کہ طلاق واقع ہوگئی ہے اس لئے شوہر کے سامنے آنا بھی بند کردیا۔ شوہرنے یہ الفاظ فرط محبت سے سمدیے تے عمر بب ہوش آیا تو اسے بھی تکر ہوئی اور اس کی ساری رات بدے اضطراب میں گذری' بدی مشکل ہے صبح ہوئی تو وہ خلیفہ منصور کے پاس پہنچا' اور واقعہ بتلایا۔ منصور نے فوراً شمر کے برے برے علماء وفقهاء کو جع کرے مسئلہ ان سکے سامنے رکھا۔ اکٹر نقیاء کی رائے یہ ہوری تھی کہ خلاق واقع ہوگئی ہے' اس لئے اس کی بیوی ٹی الواقعہ ماندے زیادہ انجمی نمیں ہے۔

لکین ایک فقیہ تھے جنہوں نے یہ رائے ڈیش کی کہ طلاق واقع نسمی ہوئی ان ہے وجہ یو چی گئی تو انہوں نے کما کہ وجہ یہ ہے کہ قرآن کریم کا ارشاد ہے آوڈ تنسَلَقَنا اُلَّا اِنْسَانَ فِیْقُ مَّضْنَ تَقْفِي ﴿ إِلَا شَبِهِ أَمِ إِلَى الْمَانِ كُو مُعْرِينِ قَوْام كَ مَا يَعْ بِيوا كَيابٍ ﴾ -

منعور نے اس جواب کو ہے حدیث دکیا 'اور مویٰ بن عیسیٰ کو بھی کہلا کر بھیج رہا کہ طلاق واقع نهيل مولي- (حية الحيوان نلدميري من ٣٦٠ جلد اول لفتا انسان)

#### بھول اور یا د

علامد ابن عابدین شای نے معترت دشام کلبی سے لقل کیا ہے وہ فرماتے ہیں کہ بیں نے ایک بار حافظہ کی تیزی کا ثبوت بھی ایسا دیا کہ شاید کسی نے نہ دیا ہو 'اور ایک مرتبہ جھ سے بھول بھی ایس ہوئی کہ شاید کس سے نہ ہوئی ہو۔ میرے حافظ کی تیزی کا عالم توبد ہے کہ میں نے قرآن کریم صرف تین ون میں یاد کرلیا تھا 'اور بھول ہوئی تو ایسی کہ ایک دن میں خط ینانے بیشا اوا زعی کو تمغی میں کے کرینچ کے بال کاٹنا جا ہتا تھا جمرید حوا ی میں تمغی ہے اور كے يال كات والے اور يورى واوسى إلته على الله الله الروا الحتار)

## صبروشكر

عمران بن حلّان خاری فرقے کا مشور نصیح وبلغ شاعر گذرا ہے۔ اس کی ذائت وذ کاوت کے بہت واقعات مشہور ہیں۔ علامہ ز مختریؓ نے لفل کیا ہے کہ وہ ہے انتہا سیاہ فام اور بدصورت قعهٔ اور بیتنا ده بدصورت قعا اس کی بیوی اتنی می خوبصورت تھی۔ ایک دن ده

ہت دیرِ تک اس کے چرے کو دیمنی رہی اور پھرا چانک اس نے کما: "الحمد للہ!" عمران نے ہوچھا: "کیا بات ہے؟ تم نے کس بات پر الحمد للہ کما ہے؟" بیوی نے کما: "میں نے اس بات پر خدا کا شکرا داکیا ہے کہ ہم دونوں جنتی ہیں۔" عمران نے بوچھا: "دو کیسے؟"

کنے گلی : "اس لئے کہ حمیس جھ جیسی ہوی ملی تم نے اس پر شکراداکیا اور جھے تم جیسا شوہر ملا میں نے اس پر مبرکیا اور اللہ نے صابراور شاکر دونوں کے لئے جنّت کا دعدہ فرمایا ہے۔" (کشانے مس ۲۵۲ تے اول قاہرہ ۱۳۳۵ھ مشتشر تک فی النساء)

## حضرت عثان ًى اتَّكُو تَهْي

حعرت عبداللہ بن عباس ہے کس نے پرچھاکہ حضرت عثان کی انکوشی پر کیا عبارت تعش تنی؟ معرت ابن عباس نے فرمایا کہ انہوں نے پورے صدتی نیت ہے اپن انکوشی پر یہ جملہ فعش کرایا تھا :

ٱللَّهُمَّ آئِينِي سَفِيدًا دَّاكِينُ مُنْ فِيدًا ،

"ا ك الله : على معادت كي زندكي اور شادت كي موت عطا فريا-"

پھراہن عباس نے فرمایا: "خداکی فتم انہیں سعادت کی زندگی بھی بلی اور شماوت کی موت بھی۔" (متدرک ماکم مس ۱۳۹ج ۳ اتماب معرفة السحابہ "حیدر آباد)

#### خيالى تصورين

ہمارے زمانے بیں تخیل کے زور پر زمانہ قدیم کے لوگوں کی تصویریں بنانے کا رواج بہت عام ہورہا ہے' اسی سلیلے بیں عرصہ ہوا ریڈرز ڈا بجسٹ بیں آیک ولچسپ واقعہ نظرے محذرا تھا میافت طبع کے لئے حاضرے : ۔

بونی چیبرلن ایک بو ڑھے پادری کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ چند مدیوں پہلے مقلیہ کے ایک کلیسا نے کسی مصور کو پکھ دیواری تصویریں بنانے کا کما 'اور متصدید تھا کہ کلیسا کی دیواروں پر تضویریں بنا کر حضرت میج علیہ السلام کی ڈندگ کا ایک خاکہ پیش کیا جائے۔ معتور نے ان تصور دل کو بیائے میں نمایت جانفشانی ہے کام لیا ' یمان تک کہ تقریباً تمام تصوریں تمل ہو گئیں ' البند ابھی دو اہم تصویریں باتی تقییں جن کے بغیریہ خاکہ ناتمل تھا' ان میں ہے ایک تو حضرت مسیح ' کے بچین کی تصویر تقی' دو سری بیوداد اسکر یوتی کی' (بیوداد اسکر یوتی حضرت مسیح ' کا دہ حواری ہے جس کے بارے میں انجیل میں تکھا ہے کہ اس نے تمیں روپے کے لائج میں صفرت مسیح کموکر فار کرادیا تھا)۔

یہ دو صور تنمی الی تنمیں جن کا کوئی مناسب نمونہ معتّار کی سمجھ بیں نہیں آرہا تھا' اس کئے دہ اس علاش بیں تھا کہ کمیں ایسے چرے نظر پڑیں جن کی تصویر النادہ مختصیتوں پر فٹ بیٹے سکے۔

ایک دن وہ شرمی ایک سڑک ہے گذر رہا تھا کہ اس کی نگاہ ایک ہارہ سالہ لڑک پر پڑی 'جو اپنے ساتھوں کے ساتھ گل میں تھیل رہا تھا۔ مصوّر کی نگاہ اس لڑکے پر گرک کر رہ تمنی \_\_\_\_ معوّر نے اس معموم چرے کو صفرت مسح میکی تصویر کے لئے نمایت متاسب پاکرا ہے اپنے ساتھ چلنے پر آمادہ کیا اور گھرلا کراس کی تصویر بنائی شروع کردی' چند روز میں بیہ تصویر تھل ہوگئی اور ایک مئلہ علی ہوا۔

لین اہمی میوداہ اسکر ہوتی کا مسئلہ باتی تھا' اس کے لئے اسے عرصۂ دراز تک کوئی مناسب چرہ نہ مل سکا۔ بہت ہے لوگوں نے جو اپنے آپ کو نمایت خبیث النفس جھتے تھے' میوداہ اسکر یوتی کی تصویر بنانے کے لئے اپنے چروں کی وشکش کی' لیکن ان جس ہے کوئی معتور کے دل کو نہ نگا۔ دہ میوداہ اسکر یوتی کی تصویر کے لئے ایسا چرہ بنانا چاہتا تھا جے دکھتے ہی انسان بکار اٹھے کہ یہ مختص حرص دہوس کا مجلا اور گراہیوں کا مخزن ہے۔ اس حلاقی شرا کی سال بیت میں۔

ایک روز سرپر کے وقت وہ ایک شراب فانے بیں بیٹنا تھا کہ اچانک اسے ڈیو ڈھی کے سامنے ایک نحف ونزار فخص دکھائی دیا 'جس کے چربے پر وحشت اور جاہ عالی مجری طرح نیک رہی تھی' وہ لڑکھڑا تا ہوا شراب فانے کی چو کھٹ بیں واغل ہوا 'اور ایک بھکاری کی طرح اس نے آواز لگائی : "شراب' شراب۔"

معتور نے جب اُسے دیکھا تو اے اس فض کے چرے میں ہراس کناہ کا تکس نظر آیا جو کوئی آدم کا بیٹا انجام دے سکتاہے۔معتور اے دیکھ کرخوشی ہے انجیل پڑا اور اس سے کما : «مير ۽ ساتھ آؤمين حمين شراب دول آگا-"

محرً لاكر معتوّر نے اس كى تقوير عالىٰ شور كى دو فض ساكت وصامت بيشا رہتا اور معتور اس كى تقوير بنايا كرتا ، جب تقوير عمل بونے كلى تو ايك دن معتور نے ويكھاكہ اس فض كے چرے پر اچى تقوير و كيو كرخوف ، وجرت اوراستجاب كے آثار بيدا بورہ بيں۔ معتور نے اس سے يوچھا :

"جَالِا؟ ليالِت ٢٠٠

اس مخض نے بچو در کے لئے دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑلیا 'اور ایک آہ بھر کریولا: ''ورا چھے خور سے دیکھو! تم جھے نہیں بچانے ؟ چند سال پہلے بیوع می کے بیجین کی تصویر بنانے کے لئے تم نے میرای چرو ختب کیا تھا''۔

(رية رز دُا مُجَست مني ١٩٨٠م يوالد مندة عد رويع ١٩٨٠م و١٩٨٠م)

#### ياموسيٰ!

مامون رشید ایک مرجه این ایک مصاحب مبداندین طاہرے ناراض ہوگیا اور ایک نفید مجلس میں پکدلوگوں ہے اے کل کرائے کا منصوبہ پنایا۔انقال ہے اس مجلس میں حبداللہ بن طاہر کا ایک خیرخواہ دوست موجود تفا۔اس نے فوراً حبداللہ کے نام ایک رقعہ لکھا جس پر صرف بیہ عبارت تحریر تھی :

يستم الله الرَّحْنِ الرَّحِيرَمِ يَاحُوْمَى

یے رفتہ جب عبداللہ بن طاہر کے پاس پہنچا تو دہ سخت حیران ہوا' دیر بھک اس علا کو الٹ پلٹ کردیکتا رہا بھر کچھ سمجھ بیں نہ آیا کہ اس کاکیا مطلب ہے؟ کنیزیرا بریش کھڑی تھی' جب کانی دیر گذر کئی تو دو بولی :

واس كامطلب ميري سجدين أكيا"

عبدالله لے پوچھا"وہ کیا؟"

ستنرے کما : "الکھے والے نے قرآن کریم کی اس تھے کی طرف اشارہ کیا ہے ۔ کم : اِنْدُوسَیْ اِنَّ الْدَکْائِنَدِرُونَ وِکَ اِنْفَتْلُوکَ فَانْدُ مِنْ إِنِّ لَکَ مِنَ النَّاجِيِنَ َ اے موکی! سردا رحمیں قمل کرنے کامشورہ کررہے ہیں'اس کتے یہاں سے نکل جاؤ میں تسارے خیرخوا ہوں میں ہے ہوں۔

عبداللہ اس وقت مامون کے دربار میں جانے کا ارادہ کرریا تھا پھراب اس نے ارادہ منسوخ کردیا 'ادر اس طرح اس کی جان رہے گئا۔ (حیاۃ المیوان ص ۱۲۴ جلد اول)

#### بلاعنوان

امام ابرصیف کے بوتے اساعیل بن تماؤ قرماتے ہیں کہ تمارے محلہ ہیں ایک چکی میں ہے اسام ابرصیف کے بوتے اساعیل بن تماؤ قرماتے ہیں کہ تمارے محلہ ہیں ایک ہی کہ اپنے دو تجویل میں سے ایک کا نام "ابر بکر" اور ایک کا نام "عمر" رکھ دیا۔ خدا کا کرنا ایسا ہوا کہ کچھ بی عرصہ کے بعد انبی نجروں ہیں سے ایک نے اسے دولتیاں مار کر ہلاک کردیا 'میرے دادا امام ابر صنیف کو جب اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے حاضرین مجلس سے کما کہ ذرا جاکر دیکھو 'جس نجر نے اسے عمر کھا تما۔ لوگوں نے جاکر شخیق کی تو معلوم ہوا کہ دافعت دوری شجر تھا۔ (دیا تا المحیان میں مساجلہ اول)

#### حضرت عائشة كالونث

علامہ دمیری نے نقل کیا ہے کہ جگ۔ جمل میں معنرت عائشہ جس اونٹ پر سوار تھیں اس کا نام ''عمکر'' تھا اور اسے معنرت عائشہ کے لئے ۔ بعلیٰ بن امتیہ نے چار سو درہم میں خریدا تھا' کور بعض روایات میں ہے کہ دوسو درہم میں (میاۃ الحیوان میں ۱۸۰٪))

## تخشتى نوح كأمسفول

ہارون رشید کے زمانے ہیں کمی نے یہ دعویٰ کیا کہ بی نوح پیجبرہوں۔ہارون رشید نے اسے بلا کر پوچھا : "تم وی نوح ہو جو ایک مرتبہ پہلے بیسجے گئے تھے یا کوئی اور؟"اس نے جواب ویا "میں وہ نوح ہوں جو پہلے ساڑھے نو سویرس زغرہ رہاا ہے بھے اس لئے بھیجا گیا ہے کہ پچاس برس اور زغرہ رہ کرایک بڑار پورے کروں۔" ہارون رشید نے محم دیا کہ اسے سولی پر لفکا دیا جائے چنا نچہ اسے جانبی دیدی کی اہمی وہ سولی پر تفکا ہوا تھاکہ کوئی عریف آومی وہاں سے گذرا اور سولی کی طرف دیکھ کربولا: "واہ نوح صاحب! عمیں اپنی کشتی سے صول کے سوا پھر ہاتھ نہ آیا؟ (الحواقیت العصریہ ص ۱۲۰)

#### جاند کے مینے

علّامہ محیر منرنی نے لکھا ہے کہ قمری کیلنڈر بیں چار میٹوں تک مسلسل تمیں کا چاند ہو سکتا ہے۔ محراس کے بعد نہیں اور انتیں کا چاند مسلسل تین ماہ تک ہو سکتا ہے اس کے بعد نہیں۔ (الیواقیت العصریّة من ۱۳۹)

آور حطرت جعفر صاوق ہے موی ہے کہ کمی رمضان کی پانچ کاریخ جس دن ہوا تھے رمضان کا پہلا روزہ لازماً اس دن ہو تا ہے۔ علامہ مغمنی کتے ہیں کہ اس قاعدے کو پہلس سال آزمایا کیا بھیشہ میج لکا (الیواقیت می ۳۳۷) لیکن فاہرے کہ ان قمام صابات کی حیثیت طاکف سے زیادہ نہیں احکام شریعت ہی اعتبار رویت بلال بی کا ہے۔

#### بخار

علامہ این جوزی نقل فرائے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت اُبیّ بن کعبائے آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم ہے ہو چھا کہ استخار کا صلہ کیا ہے؟ " آپ نے فرایا کہ جب تک (بخار کی دیا ۔ نظر کا صلہ کیا ہے؟ " آپ نے فرایا کہ جب تک (بخار کی دیا ۔ نظر کا خرائے رہیں یا نبض تیز چلتی رہے اس وقت تک اس کے حق میں نیکیاں لکھی جاتی رہتی ہیں 'صفرت اُبیّ بن کعب نے ہیا س کردعا فرائی کہ فدایا اُمِی ججھ سے ایسے بخار کا سوال کرنا ہوں جو نہ ججھے تمری راو میں جماد کرنے ہے روک سکے اور نہ تیرے گھراور تیرے نہا کہ بخار کی محبوب ہی انہیں چھو نا 'اسے بخار محسوب ہو نا۔

(مغتدا لعنوة ص ١٩٠ج احيد رآباد ١٥٥ ١١٠هـ)



#### ىە خرى صحابي

علّامہ شوکائی کھتے ہیں کہ تمام اہلِ علم اس مات پر متفق ہیں کہ جو محالی سب سے ''خر میں فوت ہوئے وہ مصرت ابوا تعفیل عامر بن واحلہ الجُنُحُ تھے 'انہوں نے ۱۴۲ھ میں مکّہ کرمہ میں وفات ہائی۔

(الغوا كدا لمجموعه في الإحاديث الموضوعة عن ٢٦٣ نَّ ٣٢٣جده ١٣٨٠هـ)

## حصرت سفيان ثوريٌ

حضرت سفیان توری مشہور محقہ قین اور نقشاہ میں سے ہیں۔ کہ علی قاری حقی نے شاکل ترفی کی شخصور نے مگہ مکرمہ شاکل ترفی کی شرح میں نقل کیا ہے کہ ایک مرتبہ طبیفہ وقت ابو جعفر منصور نے مگہ مکرمہ آنے کا اراق کیا 'وہ کسی وجہ سے حضرت سفیان توری کے لئے کو ایا من تھا 'اس لئے اس نے تھم بھیج دیا کہ مگہ مکرمہ میں سفیان توری کو بھانی دینے کے لئے کو کی نصب کرادی جائے۔ جب اس بات کی اطلاع حضرت توری کو بوئی تو وہ حضرت تعیل بن عیاض کی آخوش میں سراور حضرت سفیان بی عیاض کی تاخوش میں سراور حضرت سفیان بی حضرت سفیان توری کے اسمیں مشورہ دیا کہ وہ منصور کی آمری بھی اور خلاف کعبہ سے چسٹ کر کھنے تھے 'ان کے شاکر دول نے اطمینان سے ایمنی مصورہ دیا کہ وہ تو توری کے اور خلاف کعبہ سے چسٹ کر کھنے تھے کہ '' حذرہ بیا اگر اظمینان سے ایمنی مصورہ دیا کہ وہ تو توری گا۔ ''

ان کا ہے کہنا تھا کہ ابوجعشر منصور کی موت کی اطلاع پہنچ مٹی وہ مکّہ کرمہ وہنچنے سے قبل جی فوت ہوچکا تھا۔ جی فوت ہوچکا تھا۔

## وقارعكم

هفرت میسی بن یونس دحت الله علیه مشهور محدّ مین میں سے ہیں۔ محارح سقہ میں ان کی روایات موجود ہیں۔ حضرت المام مالک المام اوزائی جیسے حضرات ان کے استاذ ہیں ' اور اسحان بن راحویہ' جیسے حضرات ان کے شاگر و۔ ان کی ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ ان کے والد یونس' بھی ان کے شاگر دیتھے۔ ان کا واقعہ میں علی قاری ' نقل فراتے ہیں کہ جب بارون

ا نبی معفرت عینی بن یونس کی عادت تنمی که دوایک سال مج کرتے تھے 'ادرایک سال جهاد 'لذا انہوں نے اپنی عمر میں ۳۵ ج کے اور ۴۵ جماو۔ (جمع الوسائل ص ۲۵٬۲۴)

## عہدِ رسالت میں بلیک آؤٹ کی ایک نظیر

آج کل کی جنگوں بیں بلیک آؤٹ ایک لازی ضرورت ہے اس عمل کی ایک نظیرخود عمد رسالت میں بھی لمتی ہے۔

جمادی النائید ۸ مد میں جماد کے لئے ایک فتکر مدینہ طیبہ سے وس منزل کے فاصلے پر 
فر وجذام کے قبائل کے مقابلہ کے لئے بھیجا کمیا تھا، جس کے امیر معرت عمروین العاص
رضی اللہ عند بھے۔ اس غزوہ میں وشمن کے سیابیوں نے پوری فوج کو طقہ زنجیر میں جکڑر کھا
تھا کا کہ کوئی بھاگ نہ سکے اس لئے میہ غزوہ "ذات السلاسل" کے ہام سے موسوم ہے (یاد
رہے کہ جنگ ذات السلاسل کے نام سے جو مشہور جنگ ہوئی وہ دور محابہ جس اس کے بعد
ہوئی ہے)۔

اس غزدے میں معترت عمروین العاص فئے اپنی فوج کو یہ تھم دیا کہ تشکر گاہ میں تین

روز تک رات کے وقت کسی طرح کی روثین نہ کریں اور نہ آگ جلا کیں۔

تمن ون کے بعد و شمن میدان ہے بھاگ کمڑا ہوا۔ بھا گئے ہوئے و شمن کا سحابہ کرا م نے تعاقب کرنا چاہا ہم حضرت عمرہ نے تعاقب سے منع کردیا۔ لنگر کے جانبا زوں کو روشنی بند کرنے کے تھم بی سے ناکواری تھی کہ تعاقب نہ کرنے کا تھم اور بھی ناکوار گذرا حمر اطاعتِ امیر کی بنا پر تھیل لازی تھی'اس لئے بے چون وچا پابندی کی گئے۔ البتہ جب لفکر حینہ واپس پہنچا تو آنخصرت ملی اللہ علیہ وسلم سے شکارے کی گئی' آپ سے صفرت عموین العاص کو بلاکروجہ دریافت فرمائی۔

حضرت عمرة نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ میرے لشکر کی تعداد و شمن کے مقابیعے میں تعو ڈی تقی' اس لئے میں نے رات کو روشنی کرنے سے منع کیا کہ مبادا و شمن ان کی تکسّتِ تعداد کا اندازہ لگا کرشیرنہ ہو جائے' اور تعاقب کرنے سے بھی اس لئے روکا کہ ان کی کم تعداد وشمن کے سامنے آجائے گی تو وہ کمیں لوٹ کر حملہ نہ کردے۔

رسول کریم معلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس جنگی تدبیر کو پہند فرما کر اللہ تعالی کا شکرا دا کیا۔

(جع الفوائد م ٢٥ج ٢ بحواله جداد حعرت منتي شفيع صاحب سفية) آنخضرت كے اعضاء شريفيه كاذكر قرآن ميں

علامہ عبدالرؤف مناوی (متونی ۱۹۰۳ ہے) لکھتے ہیں کہ انخفرت ملی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیئر خصوصیات میں ہے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ تعالی نے قرآنِ کریم میں آپ کے ایک ایک ایک انگ انگ ذکر فرمایا ہے۔ آپ کے چروانور کے بارے میں ارشاو ہے " نَدَنَّوْ کَانَفَدُ اَنْ نَدَیْنَدَیْکَ "اور ایک ایک انگ انگ و کر فرمایا ہے۔ آپ کے چروانور کے بارے میں ارشاو ہے " نَدَنَّوْ کَانَفَدُ اَنْ نَدَیْنَدَیْکَ "اور اور کرون کا زبان مبارک کے بارے میں ارشاد ہے : " خَباللَّهُ اِللَّا عَنْ اَللَّهُ اِللَّا عَنْ اَللَّهُ اِللَّا عَنْ اَللَّهُ اللَّهُ اَللَّهُ اِللَّهُ اَللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ اللهُ

# ختم قرآن کے وقت دُعار

سنف صالحین کا شروع ہے معمول چلا آ گا ہے کہ وہ ختم قرآن کے وقت وَعاکرتے ہیں' یہ معمول محابُ کرام کے عمل سے ماخود ہے۔ علامہ قرطبی ٹے علامہ ابدیکرانیاری کے حوالے سے سند کے ساتھ نقل کیا ہے کہ عن قتاد فالان انس ابن مالک کادرا فاختم العرآن جع العلمہ ددعا (تغییر قرطبی ص ۲۱ ج ۱)

" قذادہ مواتے ہیں کہ حضرت انس بن مالک جب قرآنِ کریم فتم کرتے تواہیے اہل ومیال کو جمع کرتے اور وعا فرماتے۔

حضرت مجاہد اور عمدہ بن الی لبابہ ہے بھی ہیہ عمل محتول ہے اور ساتھ ہی ان کا بیہ ارشاد بھی کہ ہے۔

فان الرجشة مغزل مندحتم القرآن

عتم قرآن کے وقت رحمت نازل ہوتی ہے۔

(حوالدندكور)

## اشعبلالي

ایل عرب میں اشعب تائی ایک صاحب (متونی سہنامہ ) لا لمی ہونے میں بہت مضہور سے ' بہاں تک کہ ان کا لفت " طامع" (لا لمی) مشہور جو کیا اور وہ حرص وطع کے معالمہ میں ضرب الش بن مجھے ہیں۔ جب کمی شخص کے بارے میں یہ کمنا ہو کہ وہ بہت لا لمی ہے قو کہتے ہیں کہ " وہ تو است ہے ہی بڑھ کیا۔" عملی زبان کے بہ جس کہ " وہ تو است ہے ہی بڑھ کیا۔" عملی زبان کے بہ جسلے بہت شخص آج خلیب کی تاریخ بغداد میں ان کے مکھ واقعات نظر بڑ گئے ' میافت طع کے لئے حاضر ہیں۔

() اصلی کتے ہیں کہ ایک مرتبہ کم بچے اشعب کے پیچے لگ کتے اور اے طرح طرح ے ستانے کیے اشعب عامر آلیا تواس نے بچوں سے کہا:

۱۶ رے جاؤ ممالم بن عبداللہ تھوریں بانٹ رہے ہیں۔"

یجے بیہ من کر حضرت سالم کے گھر کی طرف دوڑ پڑے۔ اشعب نے بید دیکھا تو خود بھی بچوں کے پیچھے دوڑ تا شروع کردیا کہ کیا" خبر بیات کچ بی ہواور سالم ڈا تھی تھجوریں بائٹ رہے ہوں۔"

(r) خاك كتے بين كه اشعب فماع بكولوگوں كياس كردا جو (فرد فت كرنے كے لئے) تعالى بنارہ جے اشعب فات كى :

"ۆرا بۈپ بۈپ باؤ۔"

''ود کیول؟''انہوں نے بوجیعا

"مہوسکتا ہے کوئی فضم تبھی اننی تغالوں ہیں سے میرے واسلے کوئی تخنہ مرب لے کر ئے۔"

(۳) اشعب خود کہتے ہیں کہ 'نجب ہمی میں کمی جنازہ میں شریک ہوا اور وہاں دو آدمیوں کو سرگوشی کرتے دیکھا تو بیشہ جھے یہ محسوس ہوا کہ شاید مرنے والا میرے لئے کوئی ومیت کرے کمیا ہے اور اس کے سلسلے میں بات کررہے ہیں۔'' (آریِّغ بغداد کلنمیب می مہم' مہم جاے)

## باب بیٹے کوکس طرح تھم دے؟

علاّمہ طاہرین عبدالرثید بخاریؒ نے لکھا ہے کہ ہرباپ کو یہ چاہیے کہ جبوہ اپنے بیٹے کو کوئی تھم دے تو صرح تھم کے الفاظ استعال کرنے کے بجائے یوں کیے : "بیٹے !اگر تم فلاں کام کرلو تو اچھا ہے۔ "کیونکہ اگر صراحتہ تھم دیا اور شلا یہ کماکہ "ایساکو" اور پھر بیٹا کمی وجہ سے نہ کرسکا تو وہ نافرانی کے گناہ کبیرہ بیں جٹلا ہوگا۔ پہلی صورت بیں یہ اندیشہ نمیں۔ (خلا منہ الفتادی میں ۳۳۰ ج: ۳ توکشور ۳۳۹ه)

## اونٹوں کی صُدی اور اسکی تاخیر

حدی اس نفر کو کما جاتا ہے جو اونوں کے ساربان اونوں کو بعدگانے کے لئے گاتے جاتے ہیں۔ ملاً علی قاری کلیتے ہیں کہ اس کی ابتدا یوں ہوئی کہ ایک اعرابی نے ایک مرتبہ اینے غلام کو کمی بات پر مارا اور وانت سے اس کی الکلیاں چہاڈ الیں۔ اس کے بعدیہ وونوں سمی سنر پر روانہ ہوئے ' ظلام ہا تھول سکے دروکی شدت سے دکی دکی دکی دکی ہی ہار ہا جارہا تھا۔ تھوڑی در م گزری تھی کہ او نوں نے اس آواز پر دو ژنا شروع کردیا۔ اس طرح پد چلا کہ اونٹ ترقم سے مست ہو کردوڑنے لگتے ہیں 'اور پھر رفتہ رفتہ یہ ایک صنف بخن بن گئے۔

مدی میں کتی زبردست نا تیم ہوتی ہے؟ اس کے بھی کی واقعات مشہور ہیں۔ کما جاتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک محض ایک دیماتی کے پاس معمان ہوا وہاں اس نے ایک سیاہ فام غلام کو دیکھا کہ وہ ایک اونٹ کے سامنے زنجیوں میں جکڑا جیٹا ہے۔ اس نے معمان کو دیکھا تو کہا : "میرے آتا ہے میری سفارش کر دیجتے کہ وہ جھے آزاد کردے وہ سوائے معمانوں کے کسی کی سفارش نہیں سفتا۔"

مهمان نے میزبان سے جاکر ظلام کی سفارش کردی میزبان نے کما کہ آپ کی سفارش سے میں اسے چمو ژدیتا ہوں ورند اس کا گناہ ہوا تکلین ہد ہوا یہ تفاکہ میرے دس اوثث تجے یہ غلام انسیں کہیں سے لے کر آرہا تھا' راستہ میں اس نے شدی پڑھنی شروع کردی' اونٹ مست ہو کر بھامجتے رہے اور کی دن کی مسافت ایک انتھی طے کی' جب یہ تھر پہنچ ہیں تو اس ایک اونٹ کے سواکوئی زندہ نہیں بچاتھا۔"

مهمان کمتا ہے کہ میں بیہ شن کر ہزا جیران ہوا اور اسپنے میزیان سے درخواست کی کہ "مجھے بھی اس غلام کی مگدی سنواسیتے وہ کیسی مگدی پڑھتا ہے؟"

میزیان نے غلام کو بگایا اس نے ابھی حدی پڑھنی شروع کی علی تھی کہ وہ اکلو آ اونٹ ایک دم کھڑا ہوگیا اور تھو ڈی دیر بی اس نے سحواکی طرف دد ڈٹا شروع کردیا ' بیچارہ میزیان بھی دیوانگی کی حالت میں ادھرادھروو ڈنے لگا۔ (مرقاۃ المفاتئ میں سے وسے وسے 4 ملکان ۱۳۸۹ھ)

### حضرت جهنید بغدادی کی وفات

ابو عجد حرمری کتے ہیں کہ حضرت جیند بغدادی (متونی ۲۹۸ھ) کی وفات کے وقت ہیں ان کے پاس موجود تھا' یہ جعد کا دن تھا اور وہ قرآن کریم کی تلادت کر ہے۔ تقصہ ہیں نے کھا ''ابوالقاسم آپکھ اپنی جان کے ساتھ نرمی کا معالمہ کیجئے۔'' حضرت جینیہ نے جواب دیا ۔ ''ابو مجھ آبیا اس وقت آپ کو کوئی ایسا مخص نظر آ آہے جواس عمادے کا مجھ سے زیادہ ضرورت مند يو وو و كموميرا نامدا عمال ليث رباع"-

وفات سے کیل حضرت جنید کے وصیت فرمائی کہ میری طرف بنتی علم کی باتلی منسوب ہیں اور لوگوں نے اس کی منسوب ہیں اور لوگوں نے اس کا کھ لیا ہے وہ سب دفن کردی جائیں۔ لوگوں نے اس کی وجہ بو تھی تو جواب دیا کہ معجب لوگوں کے پاس آنحضرت صلی افلہ علیہ وسلم کا علم (حدیث) موجود ہے تو میری خواہش یہ ہے کہ افلہ سے میری ملا قات اس حالت بن ہو کہ بن نے اپنی طرف منسوب کوئی چزنہ چھوڑی ہو۔

وفات کے بعد جعفر خلدی نے اسمیں خواب میں دیکھا اور یو چھا :

"الله نے آپ کے ساتھ کیما معالمہ کیا؟"

حغرت جنيد في جواب رما:

« تطاحت تلك الانشارات وغليت تلك العبارات وغنيت تلك العلوم ونفدت

تنك الرسوم ومانفهذا الاركعان كناتركعهافي الإسحار

(دہ اشارے ختم ہوئے 'وہ عبارتی عائب ہوسکیں 'وہ علوم فنا ہو سکتے 'وہ نقوش مٹ مکے اور ہمیں نفع پنچایا توجد رکھنوں نے جوہم محری کے وقت پڑھ لیا کرتے ہے۔)

(آريخ بغداد للفيب ص٢٣٨ج : ١)

#### فراست ِمومن

جب حضرت عمرو بن عاص رضی الله عند نے تیساریہ کوفت کرکے فرو کا محاصرہ کیا تو دہاں کے کور ز نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ تفتگو کے لئے کوئی آدمی میرے پاس بھیجے' حضرت عمرہ آیک عام آدمی کی حیثیت سے خود تشریف نے کئے' اور تعتگو شروع کی۔ فرد کا مگور زان کے مکیماند انداز تفتگواور جرات و بہائی سے بڑا متاکز ہوا۔ اس نے پوچھا: "کیا تممارے ساتھیوں میں تم بھیے کچھ اور نوگ بھی ہیں "؟ حضرت عمرہ نے فرایا: "میات نہ پوچھے' میں توان میں سب سے ممتر آدمی ہوں'جھی توانسوں نے جھے بھال بھیجے کا خطرہ مول لیا ہے۔"

فر ا کے مورز نے یہ من کرانس کچے تھے دیے کا تھم دیا اور ساتھ ہی دریان کے

پاس تھم لکھ کر بھیج دیا کہ:"جب بیہ مخص تمہارے پاس سے گذرے تواسے قتل کرہے اس کا مال چمین لو۔"

حعرت عمرو " جب واپس جانے کے لئے مُڑے تو راہتے میں مُسَان کا ایک عیسائی ملا اس نے معرت عمرد چکو پھیان لیا اور چیکے ہے بولا:

"عمره تم أس محل من المجي طرح واخل بوئے تھے المجھي طرح بي لكنا۔"

یہ من کر حضرت عمرہ مختصک تھے 'وہ نوراً مُڑے اور واپس کورنز کے پاس بہنج تھے ' سردا رنے بوجھا:

الكيابات بي وايس كيول أصحر ٢٠٠٠

حعزت عمرة في جواب دياً: آپ نے جھے جو تھے ديے جيں 'جي نے انسي ديکھا تو اندا ذہ ہواکہ يہ ميرے پچازاد بھائيوں کے لئے کانی نسي جيں 'قندا ميرے دل جي به آر پاہے کہ جي اپنے دس بھائيوں کو آپ کے پاس لے آدَل' آپ يہ تھے ان سب جي تعتبيم کرديں' اس طرح آپ کا تحذ ایک کے بجائے دس آدميوں کے پاس پنج جائے گا۔"

محور زدل بی دل میں خوش ہوا کہ اس طرح ایک کے بجائے دس آومیوں کو قتل کرتے کا سوقع لیے گا' چنانچہ اس نے کما کہ "تم نمیک کہتے ہو' انسیں جلدی سے لئے آؤ۔"

اور بیہ ممکر دربان سے کملا دیا کہ "اب اس فضی کو جانے دو"۔ حضرت عمود محل سے نگل کردد ر تک مزممز کردیکھتے رہے اور جب خطرے کی حدود سے باہر لگل محتے تو فرمایا۔

"آئندہ ان جیسے غدا رول کے پاس نمیں آؤل گا" چند روز کے بعد غوّہ کے گور نرکو صلح کی درخواست کرنی پڑی۔ اس مقصد کے لئے وہ خود مسلمانوں کے پاس آیا اور جب حضرت عمرڈ کے خیصے میں واضل ہو کرانمیں امیر فشکر کی حیثیت سے میشاد یکھا تو اس کی جیرت کی انتہانہ ری۔ اس نے بو کھلا کر بوجھا۔

الكيا آپ وي بين ؟"

"جى بال "حضرت عمرة في جواب ديا- "جس تمهارى غدّارى كے باد جود زنده مول-" (الوسايا التالدة مطالح السويت بقعرص ٢٥٧)



#### وونصيحت<sup>،</sup>

ابو جعفر منصور سلطنت عباسيه كا مشور خليف بي ايك دن اس في اپن زائ كم مشور عالم اور قتيم صغرت عبد الرحمن بن قاسم سے درخواست كى كه : "جمع بحد تعبحت فرائيك"

حضرت عبدا نرحلٰ ؒ نے فرمایا ''ایک واقعہ کی طرف توجہ ولانا چاہتا ہوں' حضرت عمرین عبدالعزیزؒ نے کیارہ بیٹے چھوڑ کروفات پائی' لیکن ان کے ترکہ بیں کل سترہ دینار تھے جن میں سے پانچ دینار کفن پر خرج ہو گئے اور دو دینار میں قبرکے لئے جگہ خریدی گئی' اوراس طرح ہر بیٹے کے جسے میں کل انہیں درہم آئے۔

(الداتية العصرية م ١٠٠٥ ١٠٠٠)

# حضرت عمرٌ کاخطبہ اپنی سختی کے ہارے میں

حضرت عن کو طافت سنجا نے کے بعد یہ اطلاع کی کہ لوگ ان کی بخی ہے خوف ذوہ
ہیں تو انہوں نے لوگوں کو جمع کرکے ایک تقریر کی جس جس جمہ و جا کے بعد فرمایا" جمعے یہ
اطلاع کی ہے کہ لوگ میری بخی ہے خوفروہ ہیں اور میری در فتی کمین ہے ڈرتے ہیں ان کا
کہنا ہے ہے کہ عمراس وقت بھی ہم پر بختی کر آفھا جب ابو بکر رضی اللہ عنہ و سلم ہمارے
در میان موجود ہے اور اس وقت بھی بختی کر آفھا بجب ابو بکر رضی اللہ عنہ ہمارے فلیفہ ہے '
اب تو تمام اختیا رات اس کے ہاں ہے گئے ہیں اب نہ جانے اس کی بختی کا کیا حال ہو گا۔
اب تو تمام اختیا رات اس کے ہاں ہے گئے ہیں اب نہ جانے اس کی بختی کا کیا حال ہو گا۔
اف طیہ و سلم کے ساتھ تھاتو آپ کا فلام اور فادم رہا ہماں تک کہ آپ بھو اللہ جمع ہے رامنی ہو کر دنیا ہے تو بوف لے محتے اور اس محالے میں میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش رامنی ہو کہ اور میں ان کا فادم اور مددگار رہا ہیں اپنی بھی ہو تھی ہوں کہ بھرا بو بکر رضی اللہ نے ملاقت سبنمالی تو میں ان کا فادم اور مددگار رہا ہیں اپنی بھی کہ ان کہ کہ رہی ہو اللہ ہی افسانی کہ بھر ایش دو بھی ہے تیا میں نہ کردیں 'یمان تک کہ ایش نے انسی بھی اس حال میں افسانی کہ بھر اللہ وہ بھی ان میں افسانی کہ بھر اللہ وہ بھی جو ایک میں نہ کہ دیں 'یمان تھا جبتک میں میں نہ کہ دیں 'یمان تھا جبتک میں میں نہ کہ ایک کہ بھر اللہ وہ بھی خوار میں نہ کہ بھر اللہ وہ بھی ہو تیا میں نہ کہ دیں 'یمان تھا جبتک میں میں نہ کہ ایک کہ بھر اللہ وہ بھی

ے راضی تھے اور میں اس معافے میں تمام لوگوں سے زیادہ خوش تسمت ہوں۔
اب جھے تمارے معاملات سونے تھے ہیں 'یاد رکھو کہ 'اب اس بختی میں کئی گنا اضافہ
ہو گیا ہے 'لیکن میہ صرف ان نوگوں کے لئے ہے جو مسنمان پر ظلم اور زیادتی روا رکھیں '
دے وہ نوگ جو ویندار' راست رواور سلیم الفکر ہیں 'میں ان پر خودان سے زیادہ نرم ہوں'
ہاں البتہ جو محض کسی پر ظلم کرتا جا ہے میں اسے اس وقت تک نسیں چھوڑوں گا جبتک اس
کا ایک رشمار زمین سے ملاکراس کے دو سرے کرشار پر پاؤں نہ رکھدوں اور وہ حق کا اعلان
نہ کردے۔

لوگو! تمارا بھے پریہ حق ہے کہ بی تماری اجماعی آمنی بیں سے ایک حبہ تم سے نہ چمپاؤں' اور تممارا بھے پر یہ حق ہے کہ بیں تممین ہلاکت بین نہ ڈالوں' اور جب تم مسلمانوں کے کام کی وجہ سے گھرسے باہر ہو تو بہتک تم لوٹ نہ آؤامیں تممارے بچوں کا باپ بنا رمول۔

یہ کلمات کمہ کریں اسپنے اور تمہارے لئے اللہ سے مغترت طلب کر تا ہوں۔'' (حیاۃ الحیوان ص ۲۰۰۸ تا اول)

#### یہ جمال چیزہے کیا۔۔؟

علامہ ابن افیح جزری تقل کرتے ہیں کہ جب حضرت سعد بن افی و قاص رضی اللہ عنہ
ایرانی آتش پرستوں سے جہاد کرنے کیلئے قادیبہ جنٹیے قوانسوں نے اپنے لفکر کے ایک اضر
عامیم بن عمرہ کو کسی کام سے میآن کے مقام پر بھیجا 'یہ دخمن کے ملک بیں ایک چھوٹی ہی جگہ
تقی۔ حضرت عاصم بیمال پنچے قورسد کا سارا ذخیرہ فتم ہوگیا۔ اور ساتھیوں کے پاس کھائے کو
کچھ نہ رہا۔ انسوں نے آس پاس طاش شروع کی کہ شاید کوئی گائے بھری مل جائے گرکانی
جنبتو کے بادجود کوئی جانور ہجھ نہ آیا۔ اچا تک انسی بانس کے ایک چھیر کے پاس ایک محض
کھڑا نظر آیا۔ انسوں نے اس سے جاکر ہوچھا کہ جہمیا یہاں آس پاس کوئی کائے بھری مل

اس مخص نے کہا: "مجھے معلوم نہیں۔" معرت عاصمٌ ابھی واپس نہیں لوٹے تھے

کہ چھپرکے اندرے ایک آوا زستائی وی۔

" بيه خدا کا د شمن جھوٹ بولٽا ہے 'ہم يمال موجود ہيں"

حضرت عاصم چھپر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دہاں کی گائے تیل کھڑے ہیں۔ محردہاں کوئی آدی نہیں تھا اور ریہ آوا زا کیے تیل کی تھی۔ حضرت عاصم دہاں سے گائے تیل لے کر آئے اور انہیں لشکر میں تقسیم کیا۔

میہ واقعہ سمی نے تجائے بن ایوسف کو سنایا تواسے بقین نہ آیا۔ اس لے جنگ قاد سید کے شرکاء کے پاس پیغام بھیج کراسکی تقدیق کرنی چاہی تو بہت سے حضرات نے کواہی وی کہ اس واقعے کے وقت ہم موجود تنجے مخاج نے ان سے بوچھا:

"اس زمانے ہیں اس واقع کے بارے ہیں لوگوں کا ماکڑ کیا تھا؟"

ا نہوں نے کہا''اس واقعے کو اس بات کی دلیل سمجھا جا آ تھا کہ اللہ ہم ہے رامنی ہے اور دہ ہمیں دسمن پر ہنخ عطا قرمائیگا''۔

"بیہ بات ای وقت ہو سکتی ہے جب لوگوں کی اکثریت متنی دیر ہیز گار ہو" عجاج نے کہا۔

" ولول کا حال تو اللہ ہی جائے ہے" انہوں نے کما۔ " لیکن اٹنا ہم بھی جائے ہیں کہ وئیا ہے۔" اس قدر بے نیاز قوم ہم نے ان کے بعد شیس ویکھی۔"

(كال ابن اشير- من ١٥٥ ج ٢ طبع تديم)

#### تصفية قلب

علامہ ابن خلدون طبری وغیرہ کے حوالے سے نقل کرتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ یو چھا گیا کہ جنگ جس اور جنگ صفین میں قتل ہونے والوں کا انجام کیا ہو گا؟ حضرت علی شنے دونوں فریقوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا:

لابعویتن اَحَدُّمِنُ هُوُلاَوْ قلبه فقی الاحظ الجمنالة؟ "ان لوگول میں سے جو شخص بھی صفائی قلب کے ساتھ مرا ہو گاوہ جنّت میں جائے گا۔" (مقدمہ این ضدون میں ۱۳۸۵۔ فصل ۲۰۰۰ بیروت ۱۹۵۲ء)

#### besturdubooks.wordpress.com

#### رضاعت اور سرطان

ماسكو (روس) سے نطلنے والے ماہوار ڈائجسٹ اسپشک (انگزیری ایڈیشن) نے اپنی اگست ۱۹۹۹ کی اشاعت میں ڈاکٹرالٹیزینڈر چاکلن (سکریٹری جزل موریٹ كينسر سوسائٹ) كا ايک مضمون شائع كيا ہے جس میں انہوں نے اس بات پر تشویش كا اظہار كيا ہے كہ يورپ اور اس بور امریکہ كی عورتوں میں سینے كے سرطان كا حرض بہت تیزی ہے تجیل رہا ہے۔ اور اس سے ب شار اموات واقع ہو روی ہیں۔ اس بوحتی ہوئی بیاری كا اہم سبب انہوں نے بہایا ہے کہ آجکل كی عورتوں میں بچ كوا ہے سینے سے دودہ پانے كا رواج ختم ہو تا جا رہا ہے۔ اس مضمون میں وہ كھتے ہیں:

ودسلمانوں کے قرآن نے ماؤں کو یہ جرایت کی ہے کہ وہ ددسال کی عمر تک بجوں کو وووھ پلائمی دودھ پلانے کا یہ رواج ابھی تک ان مسلمانوں میں بھی پایا جا آ ہے جو (اپنی عام ذعر گل میں) عملاً نرمیب کی تعلیمات کو چھوڑ بچے ہیں اسکے علاوہ بہت سے فیر مسلموں میں بھی یہ رواج پایا جا آ ہے۔

ماں کا دودھ خواہ کئی تھوڑی مقدار میں ہو' بھی بچے کے لئے بہت مغید سمجھا جا گا تھا۔
لیکن آبکل کی عور توں نے' خاص طور سے امریکہ میں' اس طریقے کو بالکل چھوڑ دیا ہے۔
اور اب یہ فیشن عائمگیرہو تا جا رہا ہے۔ اور خالباً میں سبب ہے کہ امر کی عور تول میں سینے کے
سرخان کا مرض تیز دفاری سے برد رہا ہے۔ ۲۵ء میں امریکہ میں سرخان کی تحقیق کے لئے
جو تیسری قومی کا نفرنس منعقد ہوئی تھی اس میں سینے کے سرخان کا می سبب بیان کیا تھا۔
اس کے بعد بے شار تحقیقات سے اس بیان کی تعدیق ہوئی۔"

(من ۱۸۳۳ تاره اگست ۱۹۹۸ء)

# نه مال غنيمت'نه كِشور كشاكَى

معترت معادید کی زندگی کا بوا حصد ردی میسائیوں کے ساتھ جداد میں گذرا ہے، آیک مرتبہ رومیوں کے ساتھ ایک مخصوص کرتت تک جگ بندی کا معاہدہ ہو کیا 'جب جنگ بندی کی گذت ختم ہونے کے قریب آئی تو حضرت معاویہ النکر لے کر فیط خیال یہ تھا کہ و مشن کی سرحد تک پہنچ وی تیجہ آت ختم ہو جائے گی'اور جو نمی معاہدہ کا زمانہ ختم ہوگا، فوراً و مشن کی سرحد تک پہنچ وی تیجہ آت ختم ہو جائے گی'اور جو نمی معاہدہ کا زمانہ ختم ہونے د مشن پر حملہ کرویا جائے گا'اور اس طرح کامیابی کی توقع زیادہ ہوگ' چنا تیجہ آت ختم ہونا تھا ہے پہلے بن معاہدہ ختم ہونا تھا تو انہوں نے فوراً رومیوں پر حملہ کردیا' روی لوگ اس جنگی جال سے بے خبرہوں سے'اس فرانس جنگی جال سے بے خبرہوں سے'اس لیے ظاہرے کہ یہ حملہ کردیا' روی لوگ اس جنگی جال سے بے خبرہوں سے'اس کے ظاہرے کہ یہ حملہ کرتا کامیاب دہا ہوگا لیکن جس دفت معرب معاویہ یکنا در کے ہوئے آتے بورے کو میں تھی'ا جا تک چیجہ سے تحبیری آواز آگی' کوئی 'ابنا تک ایک جیجہ سے تحبیری آواز آئی' کوئی 'ابنا تھا اگر ''کمہ کمہ کرزیار رہا تھا:

#### . وَقَاءُ لِاضَادُرُ

#### (مومن کا شعوہ وفاداری ہے تعرر و خیانت نسیں)

دیکھا تو ایک شموار چلا آ رہا ہے ' قریب آیا تو پہ چلاکہ وہ آئخضرت ملی اللہ علیہ وسلم کے معروف محانی عمروین عبسہ چیں ' حضرت معاویہ نے ہو چھا: ''کیا بات ہے ؟' قرمانے کئے '' میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کویہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ جس شخص کا کسی دو سری قوم سے کوئی معاہدہ ہو تو اسے چاہیے کہ جب تک معاہدہ کی ہدت گذر نہ جائے تو ہی معاہدہ کا اعلان کے بغیر نہ عمد کو تو ڑے اور نہ اسکے خلاف کوچ کرے۔ '' حضرت معاویہ ' نے رسول کریم معلی اللہ و سلم کا یہ ارشاد سنا تو لشکر کو فوراً والیسی کا تھم دے دیا 'اور فوجیس مغتو حہ علا ہے کو چھوڑ کروایس چلی گئیں۔

(ديكيئه مفكولة المعازع من ١٣٧٧ كتاب الجماد البه الأمان اصح المطابع كراجي. بحوالهُ الوداؤدو ترزي)

کیا دنیا کی کوئی قوم دفاء عمد کی ایسی مثال پیش کر عتی ہے کہ دعمن کے معالبہ پر نہیں '

خود اپنے تغییر کی آواز پر مفتوحہ علاقہ چھوڑ کرچلی آئی ہو؟۔۔۔۔ اس واقعہ کے آئینے ہیںوہ لوگ مجمی اپنی شکل دیکھیں :

جو کتے ہیں کہ اسلام تکوار کے زورے پھیلا اور وہ بھی جو امانت و دیانت کے اعتبار سے معترت معاویہ کے مقام بلند ہے تا واقف ہیں اور ان کے بارے ہیں جموٹے پردینگنڈے ہے مرعوب و متأثر۔ یہ وی معرت معادیۃ ہیں جن کے بارے ہی بعض لوگ کتے ہیں کہ انہوں نے سیاسی اغراض کے لئے شریعت کے مسلم قاعدوں کی خلاف ورزی ہے دریخ شیں کیا۔۔۔ اور روایت بھی کسی آریخی کتاب کی نہیں البوداور و ترزی کی ہے۔

## حفنرت معاوبة أورعام خوشحالي

حضرت عمرو بن مرّو رضى الله عنه فراتے بين كه ايك مرتبه على نے حضرت معاوية الله عند كراتے ہيں كه ايك مرتبه على ن حضرت معاوية الله تعالى مسلم الله عليه وسلم كويه فرماتے ہوئے سنا ہے كر جس محض كو الله تعالى مسلمانوں كے معاملات سونے اوروہ اكل ضروریات اور فقروا مقیاج كی فركيرى كے بجائے ان سے چھپ كربين جائے تو الله تعالى اسكى ضرورتون اور فقروا مقیاج كی فركيرى كے بجائے اس سے چھپ جاتا ہے۔ " يه من كر حضرت معاوية نے لوگوں كی ضروریات كی فرم كردا ہے الله الولاة من الولاة من الولاة من الولاة من الولاة من المسابح۔ ص ١٣٢٣ باب ما على الولاة من المسبح بحوالد الوداؤر" و ترفرى)

عالباً اسى واقع كى تفسيل الم بنوى في ابوقين كے حوالے ہے نقل كى ہے كه حضرت معاویة نے ہر قبیلے ميں الدي آئى مقرر كرديا تھا۔ چناني دارے قبیلے ميں ابدي نائى الله فقص ہر روز صبح كے وقت تمام مقامات پر محومتا اور متادى كرنا كه الكيا آج رات تمام مقامات پر محومتا اور متادى كرنا كه الكيا آج رات تمام مقامات بر محومتا و متادى كرنا كه الكيا كوئى نيا فتص قبیلے ميں واخل ہوا ہے؟" اس كے جواب ميں لوگ آ آكر بتات كه ظال فتح يمن مين ہوں ہوئى بورے قبیلے سے فارخ ہو جا آ تو ديوان بيت المال ميں جا آل اور ان تمام نے لوگوں كے نام ديوان ميں درج كراويتا۔ (اين تيمية منهاج السند مي

## اسلامی حکومتوں کی آمدنی

محمدین عبدوس کتے ہیں کہ جب مسلمانوں کا دارا فکومت بنداد تعاق مرف ومش کے ایک شریں بیت المال کی آمانی چارانا کو جس ہزار دینار تھی اور مدائن کتے ہیں کہ معنزت معاویہ کے عمد حکومت ہیں صرف دمشق کی آمانی ہے فوجوں اور گورنردل کی تخواد 'فقهاء' مؤزنین اور قامیوں کے وفا کف اور دیگر ضروری افزاجات کے بعد جار لاکھ وینار بیت المال میں پچ جایا کرتے تھے۔

(ترفيب ابن عساكرص من جدر و مندالشام ١٣٧٩هـ)

# برول کی لغزشیں

امام کسائی علم نمواور قراوت قرآن کے مضور عالم میں اونوں علوم عی ان کا مرتبہ علی جائے تعارف نمیں او فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے نماز میں بارون رشید کی المامت کی المامت کی المامت کی سوحت ہوئے بھے اپنی قراء ت خود پند آنے گئی ایمی نیادہ ورید نہ گذری تھی کہ پڑھتے وقت پر حتے پر حتے بھے ہے اپنی غلطی ہوئی ہو بھی کی سیج سے بھی نہ ہوئی ہوگی میں اَعلَقی ہوئی ہوگی ہو گئی گئی ہے ہی نہ ہوئی ہوگی ہوگی ہی اُنگی ہوئی ہوگی ہو گئی ہوئی ہوئی کی تا ایک علام المام کی بھیرنے کے بعد اس نے بھی ہے کہ بھی ہوئی کہ تم نے غلط پر حا الملکہ سلام کی بھیرنے کے بعد اس نے بھی ہے ہوئی گئی ہوئی کہ تم نے غلط پر حا الملکہ سلام روگھوڑا ہی ٹھوکر کھا جا آ ہے "بارون رشید نے کما اس اس ہوئی کہ تم نے غلط پر حا المحمد ہوگی ہے !"

روگھوڑا ہی ٹھوکر کھا جا آ ہے "بارون رشید نے کما اس بھی جا تا ہے اور الکتب الحد دشتہ مصر (الذہبی نا معرفت القراء الکبار علی العبقات والا صعار می سومان اوار الکتب الحد دشتہ مصر (الذہبی نا معرفت القراء الکبار علی العبقات والا صعار می سومان اور الکتب الحد دشتہ مصر

## عيب چيني كاانجام

ای طرح اہم ذہی منظ کرتے ہیں کہ اہام کسائی "اور اہام بزیدی ایک مرتب ہارون رشید کے بہاں جع ہو گئے "وونوں علم قراءت کے اہام ہیں مماز کا وقت آیا قوامام کسائی " نے نماز پڑھائی۔ سورہ گُل آیا آیکھ الکا فیرون کر منی شروع کی اس کو بعول محے مماز کے بعد اہام بزیدی نے کما: "مقام عمرت ہے کہ کوفہ کے قاری کو قبل بیٹا آیکھ الکا فیکٹرڈڈ کن میں بند لگ

بات آئی می ہو گئ ، پرافاق سے ایک دن المام بزیدی نماز برحانے کھڑے ہوئے تو

سورة فاتحدى بحول مح اسلام بجيرن ك بعد اسس ائي غلطى ير سنته بوا توبيد شعريزها .

احفظ لسانک لا تقول فتیمشلی ان المیسلام مؤ کے لیالمنطق (الذیق معرفة القراء اکیسار م ۱۲۰۰۳)

## دریائے نیل کے نام

حضرت مُٹرے زمانے کا ایک تجیب واقعہ اپنے بست سے بزر کوں سے سناتھا الیکن کسی کتاب بٹس نظرے نہیں گذرا تھا ' آج ابن تغری بردی کی النج م الزا ہرۃ بٹس اس کی تنسیلات تظریر محکمی ' حاضر خدمت بیں۔ ابن تغری بردی کھتے ہیں :

جب معرت عمره بن عاص رمنی الله عند نے معرف کیا اور اس کے گور زینے تو پکھ عرصہ بعد بؤونہ کا ممینہ آگیا۔ (یہ ماہ جون کا تبلی نام ہے۔ تقی)۔ ممینہ کے شروع ہوتے ت معرک تدیم تبلی باشدوں کا ایک وفد معزت عمرہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ : جناب امیر! حارب دریائے نیل کو ایک عادت ایک پڑی ہوئی ہے کہ آگر اسے پورا نہ کیا جائے تو وہ چانا بڑ ہو جا آ ہے "معزت عمرہ نے تو چھا "وہ کیا؟" کئے لگے ہ عادت یہ ہے کہ بؤونہ کے ممینہ کی بارہ را تھی پوری ہو جاتی ہیں تو ہم ایک نوجوان دو شیزہ کو طاش کرکے اس کے والدین کو رامنی کرتے ہیں اور اسے بمترین زیور اور کیڑوں سے آرائت کرکے وریا ہیں ڈال دیتے ہیں اس کے بعد وہ نوب بنے گلا ہے۔"

حضرت عمرة في فرما إ: "اسلام من ايها نهي بوسك" اسلام تمام تي في (جابلانه) رسول كو منهدم كرما ہے۔ " وفد بير س كر چلا كيا " ليكن ہوا وا تعت كي كه بؤونه (جون) ابيب (جولائي) اور سرى (اگست) تيوں مينے كذر مح اور دريائے نئل فشك يردا رہا يسال تك كه لوگ و إل سے دو سرے مقامات كى طرف جانے كا ارادہ كرنے محك مصرت عمرة نے يہ و يكھا تو معرت عراكو خط لكھ كر مشورہ طلب كيا۔ معترت عمر في جواب دياك: "تم نے فميك كيا "اسلام واقعى برانى (جابلانه) رسمول كو مندم كرن ہے " من تسارے پاس ايك برچہ بھيج رہا ہوں" اسے دريائے نيل من وال ويا۔"

#### besturdubooks.wordpress.com

#### معترت عمرة في ودرجه كمول كرد يكما تواسمين لكما تما:

اد من عبد المله عمر اميرالهوسنين الى فيل مصراما بعد قان كنت تنجرى من تبلك فيلا تنجر وان كان الله الواحد القهار الذى يبجو بيك فنسال الله الواحد المقهاران يجويك و الله كريم مرك وريائ تل كرام وشين عرق طرف مه معرك وريائ تل كرمام محر وصلوة كر بعد — اكر تواني مرضى به براكرة به تابيد كردك اور أكر فدائ واحد و قمار به بوقي بيا آب توجم اى فدائ واحد و قمار ب دعا كرة بين كروه تجمي بنني به مجود كردك "

حضرت عمود بن عاص نے برچہ نصائی کی عید صلیب سے ایک دن پہنے دریا بی وال دیا ' مصرکے باشدے دہاں سے بعامنے کی بوری تا ریاں کر بچکے تھے 'اس لئے کہ ان کی زندگی کا دا رو ہدار نیل کے پانی پر تھا 'لیکن عیر صلیب کے دن جب میج کو جاکرد یکھا تو ٹیل بوری آب و تاب کے ساتھ بہنا شروع ہو چکا تھا 'اور ایک رات بیں پانی کی سطح سولہ ذراع بلت ہو گئی۔ تھی۔

(ابن تغرى برديٌ : النجوم الزاهرة في اخبار لموك مصرو الغاجرة من ٣٥ و٢٠٠ ج 1 وزارة الشخافة والارشادا القوى معمر)

## موحدچه برپائے ریزی زرش

محابہ کرام حضرت عمرہ بن عاص کی سرکدگی جی مصرک مضور شرا سکندریہ کا کاصوہ کے ہوئے تھے 'ای دوران حضرت مجادہ بن صاحت کی ضرورت سے پڑاؤ سے مجھ فاصلہ پر چلے گئے اور ایک جگہ محورث سے از کر نماز کی نیت باندھ کی استفیال کچھ ردی کا فر محوست ہوئے اور ایک جگہ محورث سے از کر نماز کی نیت باندھ کی استفیال سوچا یہ انسی فل کرنے کا ام محادث محادث محادث کی طرف بوجے 'حضرت مجادہ نمازی مصفول رہے نیجنا نچہ دہ یہ کری نیٹ نیکر حضرت محادث کی طرف بوجے 'حضرت مجادہ نمازی مصفول رہے نیکن جب ردی ان کے بالکن بی قریب پینچ محتے تو انسوں نے جندی سے سمام مشغول رہے نیکن جب ردی ان کے بالکن بی قریب پینچ محتے تو انسوں نے جندی سے سمام رویا' کی طرف بردھے اور ردمیوں پر حملہ کردیا' مومیوں کو آیک عابد درویش سے ایک شجاحت کی توقع نہ تھی' جب اللہ کا یہ شیران کی طرف

پڑھا تو وہ ہائیں موڑ کر ہماگ کمڑے ہوئے المین حضرت عُبادہ نے ان کا تعاقب نہ جموڑا وہ مب آئے "کے اور بے تھا چھچے جھے۔ جب جان پہتی نظرنہ آئی توانموں نے اپنا پہر تہتی سامان کمری پیٹیناں کھول کمر نہیں پہیکنا شروع کر دیا۔ خیال تھا کہ عرب کا بہ صحرا نشین سامان دیکھے گا تو اس کے لالچ میں ہمارا پیٹھا چھوڑ کر سامان ہورنے میں لگ جائے گا کہ سین عُمادہ سردار وہ عالم صلی اللہ علیہ دسم کے شیدائی تھے انہوں نے سامان کی طرف نظر بھر کر بھی نہ ویکھا اور تعاقب جاری رکھا ایساں تک کہ روی بھٹکل تمام قلعہ کے قریب پہنچ بھر کر بھی کہ دوارہ بند کرنیا حضرت عُمادہ تھوڑی در تملعہ کے اور سے پھر رساتے رہ اور اسکے بعد لوٹ آئے۔

والیسی میں ان رومیوں کا سامان زمین پر بھوا تھا چھر یہ ورویش خدامست اسے اٹھانے بس اپنا وقت کہاں بریاد کرتے؟ والیس اس جگہ پہنچا اور پھر تماز شروع کر دی۔ گرومیوں نے سامان جوں کا تول بڑا دیکھاتو با ہر آکرا ہے اٹھالے مجے۔

(ابنومالا ہروم ہوجہ) ایک عورت جو ہمیشہ قرآنی آیات سے گفتگو کرتی تھی

> یں نے یوجھانا اللہ تم پر رحم کرئے ایماں کیا کر رہی ہو؟ " کہتے تھی: "اَکُمَنْ يَعْمُلِ اللّٰهُ کُشَلَا هَا دِی کُسُلُا (جے اللّٰہ کمراہ کروے اس کا کوئی رہنما نسیں ہو ؟)

جمل مجھ گیا کہ دو راستہ بھول تی ہے "اس کے بیس نے پرچھا: "کمال جانا جا اتی ہو؟" کفے کل سُبُھُن الَّذِی اَسُوٰی بِعَبُدِہِ لَبُسُدٌ مِّی الْمُشْجِدِ اِلْحَسِدَ اِجِ إِلَی الْمُسُجِدِ اِلْحَسِدَ اِجِ اِلَی الْمُسُجِدِ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِجْ اِلْکَ الْمُسُجِدِ اِلْحَسِدَ اِجْ اِلْکَ اِلْمُسُجِدِ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدِ مِنْ اِجْ اِلْکَ اِلْمُسُجِدِ اِلْحَسِدَ اِجْ اِلْحَالَ اِلْمُسُجِدِ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اِلْحَسِدَ اللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰهِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اِللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِنَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ اللّٰمِينَ

میں سمجھ کیا کہ وہ ج اوا کر چکی ہے اور بیت المقدس جانا جائتی ہے ایس نے بوجہا:

"کبے یمال میٹمی ہو؟"

كن حكى: 'فَلْتُ لَيَالٍ سَوِيَّة '(بورى تبن راتبر)

میں نے کہا: "متمهارے پاس پچھے کھا تا وغیرہ نظر ضیں آ رہا کھاتی کیا ہو؟"

جواب ديا أُهُو يُطْعِيمُ فِي وَيُسْقِيمُ إِلَى اللهِ عَصِيمُ اللهِ اللهِ عَصِيمُ اللهِ اللهِ عَلَيْ

مِن نے بوچھا: "وضو کس چنے سے کرتی ہو؟"

كن كل المُنتَ مُعْتَدِهُ مُعِيدًا طِيتًا" (فاك ملى س تهم كراو)

مں نے کما: "میرے ہاں کچھ کھانا ہے 'کھاؤی؟"

جواب من اس ن كما: اكتِينَ الفَقِيبَاعَ إِلَى النَّيْنِ" (راح تك روزون كولوراكرو)

میں نے کما: "میہ رمضان کا توزمانہ نہیں ہے"

بولی ، وَمَنْ مَعَلَمَ عَ خَابِرًا ذَانَّ اللهُ مَنَا يَرُعُلِيُّ " (اور جو بھلائی کے ساتھ تغلی عباوت کرے تو الله شکر کرنے والا اور جانے والا ہے)

من نے کما: "سفر کی حالت میں تو فرض روزہ نہ ر کھنا بھی جائز ہے"

كَيْنَ كُلَيْ: " وَ إِنْ لَقُمُومُواْ مَنْ يُؤَكُّمُ إِنْ كُنْتُمْ لَقُلْمُ مُونَة" (أكر شهيس نواب كاعلم مو تو روزه ركهنا زياده بمتر ہے)

م نے کما: "تم میری طرح کول بات سی کر تیں؟"

جواب ملانہ'' مَایَکُوْنَدُ مِنْ حَوَّلِ إِلَّا لَکَیْدِهِ وَقِیْبٌ عَبَینٌ کُا (انسان جوبات بھی ہو 0 ہے'اس کے لئے ایک مجمعیان فرشتہ مقرر ہے )

مں نے ہوچھا: تم ہو کون سے قبیلہ ہے؟"

کنے گلی ڈالڈ ڈیفٹ کیا گئیس کگ یہ جائم'' (جس بات کا شہیں علم نہیں اس کے پیچیے مت ربود)

مِن نے کما: "معاف کرنا مجھ سے غلطی ہوئی"

بولى: " لَا مَنْ أَنْ بِهِ عَلَيْكُمُ الْيَوْمُ يَعَفِوا لَنَهُ لَكُنْمُ " "آج تم ير كونَى طامت شيس الله حميس معانب كرس )

میں نے کہا: "اگر چاہو تو میری او نٹی پر سوار ہو جاؤ 'اور اپنے قافلہ سے جاملو" کئے نئی: اُؤَمَا مَقَافَعَلُوا مِنْ خَيْرِ مَعَلَمْهُمْ مِلاَةً" (تم جو بھلائی بھی کرو 'القداسے جاتا ہے) یں نے بیہ من کراپی او مٹنی کو بٹھالیا 'گرسوار ہوئے سے پہلے وہ پولی: نَکْ اَلْمُوْتُ مِیدَبِیْنَ اَلَائِمَنَ اَلْمُعَالِمِیمُمْ ''(موسنوں سے کمہ کہ وہ اپنی نگا ہیں نیکی رکھیں) جس نے اپنی نگا ہیں نیکی کرلیں اور اس سے کما: ''مسوار ہو جاؤ۔'' لیکن جب وہ سوار ہوئے کئی تو اچا تک او نمنی بگز کر بھاگ کھڑی ہوئی اور اس جدوجہ دیس اس کے کپڑے بھٹ مجے 'اس پر وہ بولی'

المَّااَ صَابَكُمُّهُ مِّنِ مُّعِينُهَةٍ فِبَمَا كَبِّنَتُ أَنْ دِيْكُمْ ۚ (حَمِين جُو كُولَى مصيبت كَيْتِيْن ب تمهارے اعمال كے سبب ہوتى ہے)

یں نے کہا:" زرا فمبرویں اونٹنی کو ہائدھ ودن پھرسوا ر ہوتا۔"

ود بولی: " تَعَطَّفُنَا عَالَمُ الْمَا الراس سے کما: "اب سوار ہو جاد" وہ سوار ہو گئی اور یہ مجاویا)
میں نے او تنی کو باندھا اور اس سے کما: "اب سوار ہو جاد" وہ سوار ہو گئی اور یہ آیت پڑھی ان کی مُنظِن اَلَّا فَا مُنظِن اَلَّا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلَّا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اَلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اِلْمَا اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمَ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ الللّٰمِ الل

یں نے او نغی کی ممار پکڑی اور پال پرائیں بہت تیز تیز دوڑا جا رہا تھا 'اور ساتھ ہی زور زور سے چچ کراو نغی کوہنکا بھی رہا تھا' یہ دیکھ کروہ بولیۃ

:" وَكُنْصِدُ فِي مُشَيِّكَ وَاغْمُنُ مِنْ صَنْ يَنِكَ" (النَّ مِنْ مِنْ مِنْ الله عَلَمُ الواور الِي آوازيت ركور)

من نے کما: تمیس اللہ کی طرف سے بری نیکوں سے نواز اگیا ہے۔"

بولی : وَمَابِدُكُمُّ أَلَّا أُهُ لُولُالْمِيْنَاتِ" (مرف عنس واساءی نفیعت مامل کرتے جن ) مجمد دیر خاصوش رہنے کے بعد میں نے اس سے بوجہا:

حمیں کی کاظر سامنے الکیاتو میں نے اس سے کہان یہ قائلہ سامنے الکیاہے اس میں تسارا کون ہے ؟"

مَّ كُنَّ كُلُنَ كُلُ وَالْبَشُّوُ لَهَ إِنِيَّةَ الْمُنْكِلِةِ الدُّنْيَا (قال اور بيني منع من ويركى زيدت إن)

یں سیجھ کیا کہ قافلے بی اس کے بیٹے موجود ہیں۔ بیں نے بوچھا: " قافلے بیں ان کا کام کیا ہے؟ "

ہُنَّ ہُنَّ اِ دَعَلُتِ قَبِالنَّبِعِ مِمْ يَهُمَّ مُنْ اَلاسْسِ بِنِ اور سَارے عی سے وہ راستہ معلوم کرتے ہیں)

میں سمجھ گیا کہ اس کے بیٹے قافلے کے رہبروں 'چنانچہ بیں اسے لیکر خیصے کے پاس پہنچ ممیا اور ہو چھلا ''یہ خیصے آ گئے ہیں اب بتاؤ تسمارا ( دیٹا ) کون ہے؟''

كَمْ كُلُى: " وَاغْفَذَ اللّهُ إِنْهَا هِيمَ خَبِلِينَكَ ، وَمُعَمَّ اللّهُ مُوسَى تَعْلِيمُهُ مِنَا اللّهَ مُ " يَا اللهِ

أيدس كريس في آواردي وإابراهم إموى إيمي"

تموڑی می دیر میں چند نوجوان جو مجاند کی خرف خوبصورت تھے' میرے سامنے آ کمڑے ہوئے۔

جب ہم سب اطمیمان سے بیٹے گئے واس مورت نے اپنے بیٹوں سے کما: ذَ بُعَثُولَ اَ حَدَثُمُ فِوَرَ وَبُكُمُ هُ فِهَ إِلَى اللَّهِ يَسُو َ فَلِيَنْظُولَ اَلَّهَا اَذَى طَعَامَسًا فَعَيْداً مَيْكُمْ بِدِنْ فِي مَّنْهُ تَ

(اب اپنے میں سے کسی کو یہ روپیر دیکر شمر کی طرف جیجو پروہ تحقیق کرے کد کون سا کھانا زیادہ این ہے اسواس میں سے تسارے واسطے پچو کھانا نے آئے)

یہ من کران بی ہے ایک لڑکا کمیا اور پھر کھانا خرید لاپا وہ کھانا میرے سامنے رکھا گیا تو عورت نے کمانا کھ ٹھائی اسٹنے کھو لھٹنیٹا بٹٹا اُسلانٹی نی اُلڈیا جا لھا لیکنی اِن افکواری کے ساتھ کھاؤی نیہ سبب ان اعمال کے جوتم نے چھلے دنوں میں سے ہیں۔"

اب محمد نه دا كيان من فركول مدكما:

المتهارا كمانا مجعر حرام ب مب بنك تم مجهاس عورت كي حقيقت نه بتلاؤ\_"

لؤكوں نے بنايا كہ "جارى مال كى جاليس سال سے كى كيفيت ہے" جاليس سال سے كا كيفيت ہے" جاليس سال سے اس نے قرآنى آيات كے سواكوئى جملہ ضيں برلا۔ اور برپابترى اس نے اسپنے اور اس لئے لگائى ہے كہ كہيں زبان سے كوئى نا جائز إنا مناسب بات نہ لكل جائے جو اللہ كى نارامنى كا سبب ہنے " میں نے كماہ" ۔ وَانِيْكَ مُفَتَّلُ اللّٰهِ يُونَّيْكُ وَمُنْ يَشَّلُ اللّٰهِ يُونِّيْكُ وَمُنْ يَشَّلُ اللّٰهِ يُونِّيْكُ وَمَنْ يَسَلَّمُ وَلَى مَاسِلُونَ مِن اللّٰهِ وَمُنْ يَشَّلُ اللّٰهِ مُنْ يَسَلَّمُ وَلَى مَاسِلُونَ مِن اللّٰهِ وَمِن جارہ وَلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَالِي فَى مَاسِلُونَ مِن اللّٰهِ وَمِنْ عَلَى اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰ اللّٰهِ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مَاللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهِ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰهُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ مِنْ اللّٰمُ مُنْ اللّٰمُ ا

### ایک بڑھیا کاحس طلب

حضرت قیس بن سرین عبادہ معروف محانی بین اور ایک زمانہ تک معرک گور زرہے بیں 'موی' بن حقبہ سکتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایک بدھیاان کے پاس آئی اور کنے گئی: " مجھے یہ شکایت ہے کہ میرے گھریش کیڑے کو ڈے بہت کم ہیں۔" حضرت قیس نے قرابا: 'کیااچھا کنایہ ہے' اس کا گھردوئی آگوشت اسمی اور مجودے مجمدد۔"

(النجوم الزابره ص ٢٩ ج)

## واثق کے دربار میں ایک پابہ زنجیر عالم جنصوں نے تاریخ کا رخ موڑ ریا

عبای عمد میں ایک طویل زمانہ "فتنہ طلق قرآن" کے بنگاموں میں گزرا ہے اس زمانے کا عظلیت پیند کروہ جو معتزلہ کے نام سے مضہور تھا' سرکاری سرپر سی میں فروغ یا رہا تھا۔ اس فرقے نے عالم اسلام میں یہ نظریہ میش کیا تھا کہ "قرآن تھاوں ہے" اور چو تکہ اس نظریہ کو سرکاری سرپر ستی حاصل ہو گئی تھی۔ اس لئے المی حق میں جو علماء اس کے مخالف سنے 'انسیں شدید افغوں کا نشانہ بنایا جا رہا تھا۔ مقصم باللہ اور وافق باللہ خاص طور سے اس معالمہ میں ولیسی لیتے تنے معتزلہ کی جماعت میں اہل حق کو قلم و ستم کا نشانہ بناتے ہتے۔ ان کے دریار میں احمد بن الی داؤد معتزلہ کا سرگردہ تھا'اور ہر ممکن طریقہ ہے اپنے مخالفین کو خلیقہ کے ذریعہ سزائمیں دلوا آیا تھا۔اہام احمد بن حنبل جیسے بزرگوں کو اس بناء پر کو ڑے لگائے مجھے کہ دواس سرکاری نظریہ کے حامی نہیں تھے۔

اس ملک گیرفتنے کی آگ اللہ نے آیک ہوڑھے عالم کے ذریعے مجھائی جنبوں نے آئی فراستِ ایجانی موجیت و استقامت و قرتِ ایمان ویقین اور ول کے سوزو ساز سے والق کے دربار کی کابا پلٹ ڈالی۔ یہ واقعہ تو واقق باللہ کے دور میں چیش آیا تھا کیکن اس کی تفسیل واقت کے بیٹے ظیفہ متدی بالنہ نے اپنے زمانہ کے ایک عالم چیخ مالے بن باعثی کومنائی۔

بیخ مسالح بن علی ہا تھی کہتے ہیں کہ جس ایک دن مرتدی ہانشہ کے دربار جس بہنچا تو وہ ستم رسیدہ انسانوں کی داور می کے لئے جیٹے ہوئے تھے' جس نے دیکھا کہ ہر کس و تاکس آسائی کے ساتھ بغیر کمی روک ٹوک کے مرتدی کے پاس خود پہنچ جا آ ہے جو مصیبت زدہ خود دہاں شمیں آ کئے۔ ان کے خطوط خلیفہ کے پاس پہنچ رہے ہیں۔ اور خلیفہ ان تمام لوگوں کی شکامیش بزی حسن و خوبی کے ساتھ دور کر رہے ہیں۔ جھے سے منظر بے حد پہند آیا 'جب خلیفہ کمی آدی سے بات کرتے یا کوئی خط پڑھنے لگتے تو جس انہیں کھنی باندھ کرد کھنے لگتا۔ اور جب وہ میری طرف دیکھتے تو نظری جھکالیا۔

میری یہ کیفیت فلیغہ متدی نے و کھی ل۔ اور کئے گئے "صالح! میرا خیال ہے کہ آپ کے دل میں کوئی بات ہے جو آپ جھ سے کمتا چاہے ہیں۔ "میں نے اثبات میں جواب دیا اور جب وہ دربار سے قام نے ہو کر تماز کی جمائی پر پہنچ تو جھ سے کما "اپنے دل کی بات آپ خود جا کیں مے یا میں جی بتادوں؟"

میںنے کما: "آپ ہی بتا دیں" متدی نے کما" میرا خیال ہے کہ آپ کو میرگیا یہ مجلس پند آئی ہے۔"

میں نے کہا: "جارا ظیفہ بھی کیہا اچھا ظیفہ ہے! بشرطیکہ وہ اپنے باپ (واثق باللہ) کی طرح نظریۂ علق قرآن کا قائل نہ ہو۔"

یے مُن کُر متدی باللہ نے کہا ہیں ایک مت تک اس نظریہ کا قائل رہا ہوں الیکن پھر ایک دن میرا نظریہ بدل کیا! یہ کمہ کر انہوں نے واقق ہاللہ کے زمانے کا مندرجہ ذیل واقعہ سنایا۔ احمدین انی داؤد معتزلہ کا بہت بڑا عالم تھا' اور خلیفہ دافق کا منہ چڑھا' اس نے شای مرحد کے قریب ایک شر" ازنہ " ہے ایک ایلسنّت بزرگ عالم کو اس جرم بٹن کر فآر کر لیا کہ وہ نظریۂ علقِ قرآن کے قائل نہیں ہیں۔

یہ شکای بزرگ زنجروں ہیں جگڑے ہوئے واٹن کے دربار میں پہنچ اٹکا ہوا قدا بال خوبصورت اور سفید ' چرے پر واٹار و حمکنت اور رعب و جلال انسوں نے بے پروائی کے ساتھ سلام کیا کوئی مختصر سی ڈیما دی بیس نے دیکھا کہ واٹن کی آتھوں کی پتلیاں انسین دیکھ کر شرم دحیا ہے جنگی جاری جی۔ واٹن نے کما:

" هخي ابو عبدالله احمد بن ابي دا وَد كه موالات كا جواب دد- "

" میرالمومنین!" شای بزرگ نے کہا: "مناظروک وقت احمدین ابی واؤو بہت کمزور " ضعیف اور حقیر قابت ہوتے ہیں۔ " میں نے ویکھا کہ واٹن کا چروا کیک دم عضبتاک ہو کیا اور وولولا:

وکیا کما ؟ ابو عبدالله تم سے مناظرہ کرتے وقت کمزور اور ضیف اور حقیر ثابت ہول سے ؟"

" میرالمومنین!" شای پزرگ بولے: " ذرا خونڈے دل ہے کام کیجے" ا جازت ہو تو میں آپ کے سامنے احمدین الی داؤدے محتتگو کروں؟"

"ميري طرف سے اجازت ہے۔" وا ثق کے کما۔

''احمہ! یہ بناؤ کہ تم لوگوں کو کس عقیدے کی طرف دعوت دیتے ہو؟'' جُخ نے احمہ کی طرف متوجہ ہو کر کما۔

۱۰ س مقیدے کی طرف کہ قرآن تکوق ہے ۲ مرنے کہا۔

'کیا یہ مقیدہ دین کا ایہا جزئے کہ اس کے بغیر دین کمل نمیں ہو آ؟'' **فا**نے ہ<mark>و جا۔</mark> ''ہاں!'' احد نے جواب دیا۔

" المخضرت صلی الله علیه وسلم نے اس عقیدے کے دعوت دی تقی یا نہیں ؟" " نہیں !" احمد نے کہا:

> " چھاتو آپ اس منگ کو ہائے تھے یا شیں ؟ " مجھے نے پوچھا۔ الدور میں تاریخ

"جائة تع"امر في واب ديا-

" پھرتم آخرا ہے۔ حقیدے کی دعوت کیل دسیتے ہو ہو خود حضور نے نہیں دی۔ " شخ نے کما۔ یہ من کرا حمد لاجواب ہو گیا ' شخ نے وا ثق سے مخاطب ہو کر کمانی امیر الموسنین یہ ایک بات ہوئی۔ اس کے بعد وہ پھرا حمد کی طرف متوجہ ہو کرنو لے:

"احمر! مجمعه ایک بات اور بناؤ الله تعالی نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ اَلْمُوْعَ اِلْمُسَلِّكُ اَلَّمَالُكُ ا اَلْكُمْ دِیْمِنَكُنْ ﴿ آج کے دن بیس نے تسارا دین تسارے لئے تعمل کردیا ) لیکن تم کہتے ہو کردین اس دقت تک عمل نہیں ہو سکتا جب تک انسان علق قرآن کا قائل نہ ہو۔ اب حمیں سچا ماعی با اللہ کو؟"

احمہ کیاں اس کا بھی کوئی جواب نہیں تھا۔ چیخ نے پھردا ٹق سے کہا: "امیر الموسنین یہ دوسری بات ہے۔" تھوڑی در کے بعد چیخ پھڑا تھ ہے قاطب ہوئے اور بولے:

"احمد إلى المنهات بناو الله تعالى فرايا جيداً إلى المؤلفة ما أَوْلَ إِلَيْكَ مَا أَوْلَ إِلَيْكَ مِن اللهُ اللهُ

احر پرلاجواب ہو ممیا۔ میٹ پروا ٹن کی طرف متوجہ ہو کر بولے "ا میرالمومنین! بے تیرا موقع ہے۔ "تھوڑی دیر کے بعد میٹے نے احمات کمانا

"احر! لیک بات اور بتاؤ" بنب آنخضرت صلی الله علیه وسلم کو قرآن کے تلوق ہونے کا علم تھا، تکر آپ نے میہ بات لوگوں کو شیں بتائی' توکیا آپ کے لئے اس مسئلے کو نظرا نداز کر ویتا جائز تھایا نسیں؟"

"بال جائزة قا" احرك كما-

"ای طرح ابو بکڑے گئے بھی مبائز تھا؟ اور عمر" عثان اور علی رمنی اللہ منم کے لئے بھی ؟" چیخ نے پوچھا۔ در میں سازیں

"بان" احمدے کما۔

اب مخفوا تن كى طرف رخ كرك بوان

"امیرالمومنین! جو وسعت آنخضرت صلی الله علیه دسلم کو بھی حاصل نتمی' اور آپ کے محابیا کو بھی اگر وہ ہم لوگوں کو حاصل نہ ہو تو اس کا مطلب میہ ہے کہ اللہ نے ہمیں کوئی وسعت عطانہیں فرائی۔"

اس پر واثق ہے کہا: ''واقتی ٹمیک کہتے ہو ''اگر کوئی دست آپ' اور آپ کے محابیا کو حاصل ہو اور ہمیں حاصل نہ ہو توانلہ ہم پر کوئی دسعت نہ کرے۔''

بيكمه كروا فق في عظم ريا: "ان كي دنيرس كات دو"

جب خاوموں نے مجنح کی تنجیر سی کھول دیں آور انہیں اٹھا کر لیجانا جا ہا تو ہی نے زئیم س مکڑ کر انہیں اپنی طرف تھنچنا شروع کیا اور انہیں خاوموں کے ہاتھ سے چھڑانے گئے 'وا ثق نے یوجھا:

" في إيد كياوات ب؟ زنيرس كيول نسي محور ح؟"

مینے نے بواب دوان میں نے یہ نیت کی ہے کہ ان زنجیوں کو حفاظت سے رکھوں گا اور یہ ومیت کرکے مروں گا کہ یہ زنجیری میری قبریں میرے کفن کے ساتھ رکھیدی جائیں 'اس کے بعد اللہ سے کوں گا کہ پروردگار! اپنے بندے سے پوچھے اس نے جھے ناحق ان زنجروں میں جکڑ کرمیرے کمروالوں کو کیوں پریٹان کیا تھا؟"

واڻق بير سن کرروپردا مخت بھي آيديدہ ہو تھے "اور مجلس کے سادے حاضرين کي آئکسيس آنسوؤن سے لبريز ہو "کئيس ۔

" ﷺ!" بچھے معاف کردد" واثق نے بھرائی ہوئی آواز میں کہا۔

شخ نے کہا میں نے آپ کو اس وقت معاف کردیا تھا جب میں اپنے گھرے لکلا تھا اس لئے کہ میرے دل میں مرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محلمت ہے۔ اور آپ حضور ' کے ساتھ قرابت کارشند رکھتے ہیں۔ "

یہ من کروا قی کاچرو خوش سے چنک افغا اس نے کما:

"آپ میرے پاس رہیے ٹاکہ بھی آپ ہے اُنس حاصل کرسکوں"

مجنئے نے جواب دیا:"میرا ویں سرحدے قریب رہنا زیادہ منیدے میں بہت ہو ڑھا ہو چکا سبوں اور میرے بہت سے مساکل جیں۔" واثق نے كما: "جس چزى آپ كو مرورت بو طلب كر كيجئد"

منے نے کہا:" بس امیرالمتوسین جھے اس بات کی اجازت دے دیں کہ میں دہیں جاا جاؤں جمال سے یہ طالم (احمد بن ابی داؤد) تھے نکال لایا تھا"

وا ثق نے چیخ کو جانے کی اجازت دے دی۔ انسی کچھ انعام بھی پیش کیا انہیں چیخ کے ا اسے قبول کرانے سے انکار کردیا۔

متندی باللہ نے یہ واقعہ سنا کر کما:"اس وفت سے بیس تظریبے علقی قرآن سے رجوع کر چکا ہوں 'اور میرا خیال ہے کہ واثق باللہ نے بھی رجوع کرلیا تھا۔

(الشالمين : الاعتمام ص ٣٢٠ تا ص ٣٢٠ ج) مطبعة المنار معر ٣٣٣ه بحوالد مرة ج الذهب للمسعودي)

# این خانه جمه آفآب است

مالک الدار "کتبے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عرائے جار سودینار کے کرانسیں ایک تھیلی میں ہمرا اور غلام ہے کہا کہ یہ تھیلی ابو تنبیدہ بن جراح کے پاس نے جاؤ اور انسیں سپرد کرکے مجد دیر انتظار کرد اور دیکھو کہ دہ ان دیناروں کا کیا کرتے ہیں؟ پھر چھے آکر بتاؤ 'غلام وہ تھیلی کے کر حضرت ابو تنبیدہ کے پاس بننچا اور کہا:"امیرالموشین نے کہا ہے کہ یہ دینار آپ اپنی ضروریات میں صرف کرلیں۔"

حضرت ابو عبيدة في حملي لينته موسة جواب ديا "الله النيس بمترصله دے اور الناپر رحمنیں نازل کرے" اس كے بعد اپني ايك باندى كو بلايا اور اس سے كما "طويہ سات وينار فلاں كو دے آؤ " پانچ فلال كو اور به پانچ فلال كو" يمال تك كه سارے كے سارے وينار انوں نے مختف آدميوں كے پاس بعيج كرفتم كرديئے۔

غلام نے آگر معزت موٹو سارا واقعہ بتایا تو دیکھا کہ انہوں نے اس جیسی آیک اور حملی تیار کی ہوئی ہے 'معزت موٹ نے میہ حملی بھی غلام کے حوالہ کی اور کہا کہ:''جاؤ میہ معاذ بن جمل کو دے آؤاور جو بچھے وہ کریں وہ بھی جھے بتاؤ۔''

غلام معترت معالاً کے پاس پہنچا' اور کمانہ''امیرالموشنین نے فرمایا ہے کہ بید دینار آپ

ا ہے کام میں لیے آئیں" حضرت معالا نے تھیلی وصول کرلی اور دعادی کہ "اللہ تعالی انہیں نیک صلہ دے اور ان پر رحمت ہیجے۔" یہ کمہ کرانموں نے بھی باندی کو آوا ز دی اور اس ہے کما: "لواتنی رقم فلال کے تحریص پہنچا دو'اتنی فلاں کے تحریص اور اتنی فلال کے پاس" استے میں حضرت معالای ہوی نے پردے کے پیچے ہے جمائک کرکما:

"خداک هم! هم محی ضرورت مندین کچه سین محی دے دیجے۔"

حضرت معادؓ نے تھیلی کو شولا تو اس میں صرف وہ رینا رہیج تھے 'یہ وہ وینا را نموں نے بیوی کی طرف پھینک دیئے۔

غلام حفرت عمرٌ کے پاس لوٹ آیا 'اور انسیں سارا قصد سنایا 'حضرت عمرٌ بہت مسرور موئے 'اور کھا:"میہ سب لوگ بھائی بھائی بیں ایک کے ایک برا بر" (المنذریؒ: الترخیب والترہیب میں ۴۳٬۳۳ج ۴٬۴۰ ارارة العباعة المئیرینة معرب بحوالہ طبرانی " فی الکیم)

# حفزت عمرٌ بن عبدالعزيز كوايك نفيحت

حضرت عمرین عبدالعزیز نے حضرت عمر کے بوتے سالم بن حبداللہ کو لکھا کہ میرے پاس حضرت عمر بن خفاب کے بچھ خطوط بھیج دو' حضرت سالم بن عبداللہ نے جواب میں لکھا:

"اے عمرا ان بادشاہوں کو یاد کرد جن کی لذت اندوزیاں بھی ختم نسیں ہوتی تھیں" آج ان کی آنکھیں پھوٹ چکیں اُجن کے پیٹ بھی سر نسیں ہوئے بتنے آج وہ پیٹ پکپک مجے آج وہ زنان کے آفوش میں ایسے مردارین چکے ہیں کہ کوئی اوٹی نقیر بھی ان کے پاس پیٹے جائے قرید ہوسے نے جمن ہوجائے۔"

(ابوقیم الامنهانی ": ملیته الاولیاء من ۱۹۳۳ تروت ۱۳۸۷) تعمت کے امر ات نظر آنے جا ہمیں

ایک روز امام ابو منیغہ " کے اپنی مجلس میں ایک مخص کو دیکھا کہ اس نے بہت ہوسیدہ

## بھوڑے مسیوں کا ایک عجیب علاج

حضرت عبداللہ بن مبارک بوے درجے علاہ بس ایک بر ایک مرتبہ ایک فضی نے اس کے کما کہ میرے کھنے بھی سات سال سے آیک پھوٹا انکلا ہوا ہے ' ہر طرح کا علاج کرا چکا ہوں' بہت سے اطباء سے بھی رجوع کیا' لیکن کوئی قائدہ نہیں ہوا۔ حضرت حبداللہ بن مبادک نے فرایا' جاؤا کوئی الی جگہ تلاش کر جمال پانی کی قلت ہو اور لوگ پانی کے ضرورت مند ہوں' وہاں جاکرا کیک کوال کھودو' مجھے امید ہے کہ دہاں کوئی پانی کا چشہ جاری ہوگاتی تمارا خون دک جائے گا۔ اس فضی نے ان کے کئے پر عمل کیا تو تکدرست ہو گیا۔ موگاتی تمارا خون دک جائے گا۔ اس فضی نے ان کے کئے پر عمل کیا تو تکدرست ہو گیا۔ مید واقعہ علامہ منذری نے امام بستی سے حوالہ سے فقل کیا ہے' اسے فقل کرنے کے بعد علامہ منذری فراتے ہیں کہ ای جیسا ایک واقعہ ہمارے بھے ابو عبداللہ ماکم کا بھی کے بعد علامہ منذری فراتے ہیں کہ ای جیسا ایک واقعہ ہمارے بھی ابو عبداللہ ختم نہیں ہو تیں۔ ان کے چرے پر پہنیاں نکل آئی تھیں' بہت سے علاج کے ' محر پہنیاں ختم نہیں جو نہیں۔ تقریباً سال بھر اس تکیف میں جھا رہنے کے بعد وہ جد کے دن امام ابو میان موالونی سی مجل میں بنچ اور ان سے دعا کی درخواست کی 'امام صابونی ' نے ان کے دی کے ان کے دعا کی درخواست کی 'امام صابونی ' نے ان کے دان کے دعا کی موافری نے آئین کی۔ موافری نے آئین کی۔ مان کی۔ کان کے دعا کی۔ میں کی ' مان کی۔ آئین کی۔ مان کی۔ آئیں کی۔ مان کی۔ آئیں کی۔ مان کی۔ آئیں کی۔ کی کی درخواست کی 'امام صابونی ' نے آئیں کی۔

ا مکلے ہند کو ایک مورت نے امام صابونی سی مجلس میں ایک پرچہ مجھوایا 'اس میں کھاتھا کہ مجھلے جمعہ کو چھٹے ابو مبداللہ حاکم سی دعائے محت کے بعد میں گھرمجی 'وہاں جا کر مجی میں نے ان کی صحت کے لئے بہت دعا کی 'اسی رات ججھے خواب جیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی' آپ نے جھے سے فرمایا کہ ابوعبداللہ سے کمو کہ وہ مسلمانوں کے لئے وسعت کے ساتھ پانی پیٹچانے کا انتظام کریں۔

بیخ ماکم کو جب بیا معلوم ہوا تو انہوں نے اپنے گھر کے دردا زے پر ایک سیمل بنادی جس سے لوگ خوب پائی پیتے تھے اس واقعہ کو ایک ہفتہ بھی جس گذرا ہو گا کہ بیخ پر شفا کے آثار ظاہر ہوئے گیے۔ پہندیاں ختم ہو حمی ۔ اور چرو پہلے کی طرح صاف اور خوبصورت ہو گیا اس کے بعد وہ کئی سال زندہ رہے۔ (انتر غیب و انتر ہیب نامنڈری می ۱۳۵۲ م ۲۰ فضل فی العدق والی ملیما)

## امام ابو حنیفه ً کی ذہانت

علامہ ابن جوزیؒ نے نقل کیا ہے کہ ایک فخص کے گھریٹں رات کو چور تھس آئے' مالک مکان کو گر نآر کر نیا 'اور اس کا سارا سامان سمیٹ کر لیجانے گئے' جانے سے پہلے انہوں نے مانک مکان کو قتل کرنے کا اراوہ کیا 'لیکن ان کے سردار نے کما کہ ''اس کا سامان تو سارا لیجاؤ 'محراسے ذندہ چھوڑ دو' اور قرآن اس کے ہاتھ پر رکھ کراہے میم دو کہ چس کمی مخض کو میہ نہیں بتاؤں گا کہ چور کون تھے ؟ اور اگریٹس نے کمی کو بتایا تو میری بیوی کو تمن طلاق۔''

مانک مکان نے جان بچانے کی خاطریہ متم کھالی' نیکن بعد میں بڑا پریشان ہوا' میج کو بازار میں گیا تو دیکھا کہ وی چور چوری کا مال بڑے دھڑتے ہے فرد خت کررہے ہیں'اور میر بیوی پر طلاق کے خوف سے زبان مجمی نہیں کھول سک' عاجز ''کرید امام ابوطنیف '' کے پاس پہنچا' اور ان سے بتایا کہ رات اس اس طرح بچھ چور میرے گھرمیں تھیں آئے تھے' اور

انہوں نے بچھے الی قتم دی اب میں ان کا نام ظاہر نسیں کر سکی کیا کروں؟

امام صاحب ؓ نے کما کہ تم اپنے محلّہ کے معزز افراد کو جمع کرد 'میں ان ہے ایک بات کموں گا۔ اس مخص نے لوگوں کو جمع کرلیا 'امام صاحب ؓ نے وہاں پہنچ کران ہے کما کہ: ''کیا آپ چاہجے ہیں کہ اس مخص کواس کا مال واپس مل جائے؟'' ''ہاں چاہجے ہیں۔''ان مب نے کما۔ ا مام صاحب نے فرمایا: "مجرابیا کیجے کہ اپنے ہاں کے مارے فنڈوں کو جامع مسجد میں جع سیجے" اور پھرا یک ایک کرکے انہیں باہر نکالئے۔ جب کوئی باہر نکلے تو آپ اس مخص سے بوچھے کہ: "کیا یکی وہ چور ہے؟ اگر وہ چور نہ ہو تو بید آنکار کردے "اور اگر وہل چور ہو تو خاموش رہے "نہ بال کے نہ تہیں "اس موقع پر آپ سمجھ جائے کہ یک وہ چور ہے "اس طرح چور کا پہنے بھی لگ جائے گاور اس کی بیوی پر طلاق بھی نہ ہوگی۔"

۔ میں نے اس تبویز پر عمل کیا' چور کیڑا گیا اور اس پیچارے کو اپنا مال بھی واپس مل ممیا۔ ( تعتی الدین حموی مشمرات الدوراق علی المستعرف ص ۱۳۸۹ سمان کے سماج ا

### ايضاً

ا کے شخص امام ابوضیفہ کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ بہت عرمہ ہوا' میں نے اپنا پھھ مال کمی جگہ دفن کیا تھا 'اب دہ جگہ یاد نہیں آ ری 'کوئی آد بیرہتا ہے ؟

ا مام صاحب نے فرمایا کہ یہ کوئی فقہ کی بات تو ہے نہیں 'البند ایک تدبیر بنا آ ہو' محر جاؤ' اور آج ساری رات نماز پڑھو' امیدہے کہ انشاء اللہ حمیس وہ جگہ یاد آجائے گی۔

وہ مخض چلا نمیا۔ ابھی چوتھائی رات می گذری تھی کہ اسے وہ جگہ یاد آئمی' اس نے جا کرامام ابوطیفہ '' کو بتایا تو انہوں نے کہا ' مجھے خیال ہی تھا کہ شیطان حمیس ساری رات نماز نمیں پڑھنے دیگا' لیکن حمیس چاہئے تھا کہ جگہ یاد آنے کے بعد بھی پوری رات نماز پڑھتے رہے 'اور اس طرح اللہ تعالیٰ کاشکرادا کرتے۔''

(اييناً من ١٣٧١)

## امام ابو حنیفهٔ کاایک خواب

جار رکعت کی نمازیں جب دو سری رکعت پر بیٹھتے ہیں تو صرف التجات پڑھی جاتی ہے درود نہیں پڑھا جاتا المام ابوطنیفہ کا مسلک یہ ہے کہ اگر کوئی مخص غلطی سے دو سری رکعت کے تعدویس التجات کے بعد «الله مرجل علی عدیمانہ تک پڑھ لے تواس پر مجدوس واجب ہو جاتا ہے' اس کے متعلق امام صاحب کا ایک لطیفہ منقول ہے' اور دو یہ کہ ایک مرتبہ الام صاحب نے قواب میں آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی مضور <sup>س</sup>ے بوچھا کہ ت

'' بہو مخص بچھ پر درود پڑھے تم اس پر بجدہ سو کو کیسے واجب کیتے ہو؟'' امام صاحب ؓ نے بواب دیا:'' اس لئے کہ اس نے آپ پر درود بھول بیں پڑھا ہے۔'' آنخصرت صلی اللہ علیہ دسلم نے امام صاحب ؓ کے اس جواب کو پہند فرمایا۔ (البحرالراکن' ص ۲۵' ج۲)

## ايك حديث كے لئے ايك سال!

علّامہ بن عبدانبر نے اپنی سند کے ساتھ حضرت عالب قطان کا ایک واقعہ نقل کیا ہے جس سے تعویٰ اسا اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ علم صدیث حاصل کرنے کے لئے حقد بین کے کسی کسی صعوبتیں اٹھائی ہیں 'اور ایک ایک حدیث کتی قلدہ شزات کے ساتھ حاصل کی ہے؟ حضرت غالب قطان روئی کے ناجر تھے 'تجارت ہی کے سلیلے ہیں ایک مرتبہ کوفہ مجے ' سفر خالص تجارتی تھا لیکن جب کوفہ ہتے تو سوچا کہ یمال کے علاء حدیث سے استفادہ ہمی کرنا مجاہیے ' اس زمانہ میں وہال مشہور محدث حضرت سلیمان الممش ور س حدیث رہا کرتے تھے ' بیران کے حلقہ میں جانے سکے 'اور بہت می حدیثیں ان سے حاصل کیں۔

بالآ ترجب تجارت کا کام ختم ہو گیا اور انہوں نے والیں بھرہ جانے کا ارادہ کیا تو آخری رات حضرت العمش بی کی خدمت میں گزاری ' آخر شب میں معرت العمش تہجد کی نماز کے لئے کھڑے ہوئے تو اس میں یہ آیت تلاوت کی:

تَهِدَ اللهُ ٱلَّهَ إِلَا هُوَ إِلَّهُ هُوْ وَ ٱللَّهِ يَكُو كُولُوا أُعِدُم قَاتِمٌ لَهِ الْهِسَطِ

اس تلاوت کے ساتھ صفرت اعمق نے کھ اور کلمات بھی کے جس سے حضرت مثالب تھاں تھاں ہے۔ جس سے حضرت مثالب تطان ہے سکتھ کہ ان کو اس آبیت سے متعلق کوئی صدیث معلوم ہے۔ چنانچہ میچ کے وقت جب وہ ایام اعمق سے ریکھا کہ آپ فلاں جسب وہ ایام اعمق سے ریکھا کہ آپ فلاں آبت یار یار پڑھ رہے تھے تو کیا اس آبت کے بارے میں آپ کو کوئی صدیث بہتی ہے؟ میں سال بھرے آپ کے باس ہوں آپ نے جمھے یہ صدیث نیس سائی۔ "

## اس کے جواب میں انام اعمش کے منہ سے تکل میا:

والله لااحدثنك يهسنة

خدا کی قتم میں سال ممراور تنہیں میہ حدیث نسیں سناؤں کا

قالب قطان آجر آدی تعے کاروباری سلیط میں آئے تھے 'بقتا پھو انہوں نے عاصل کرلیا تھا وہ پھو کم نہ تھا'اور صرف ایک حدیث کی بات تھی اور حدیث بھی کوئی احکام سے متعلق نبید لیکن شوق و ذوق و پھٹے کہ یہ من کرانہوں نے فوراً اپنا سفر منسوخ کرکے مزید سال بحرامام المحش کے پاس رہنے کا فیصلہ کرایا۔ خود فرماتے ہیں:

۔ " میں دہیں خصر کیا اور امام اعمش کے وروا نے پر اس دن کی ہ کرنے ورج کردی۔ جب پورا ایک سال گزر کیا توہیں نے ان سے کما۔ "ابو عجم اسال گذر چکا ہے""

"اب وی مدیث سناد یجئے۔"

اس پر امام! ممش نے حدیث سائی معت یہ مقی:

حدثتی ایود انگ عن عبدالله بن صعود قال قال دسول الله صلی الله علیه وسلم بهجاء مصلحها بوم الفتهاسة فیقول الله نقالی عبدی عهد الی وا تا احق من وقی با لعهد اد خلو اعبدی المیمنیّة

محصے ابودا کل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت کرے بیان کیا کہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم نے خرایا کہ جو محض سورۂ بقرد کی تدکورہ آیات شھداللہ النجے پر حاکر آ ہو اسے قامت کے دن بارگاہ النی میں لایا جائے گاتو اللہ تعالی فرمائے گا "میرے بندے نے محصہ سے عبد کیا تھا اور میں ایغاء عبد کا سب سے زیادہ حق دار ہوں 'میرے بندے کو جنت میں واقل کرد۔"

(ابن عبداليّرة جامع بيان العلم وقعضها, ص ٩٩ ج: ١١ ادارة ١ هباعة المنيرية معر-)

# عیادت مربض کے آداب ولطا نف

آنخضرے ملی اللہ علیہ وسلم نے بیار کی عمادت کو اسلامی حقوق میں سے قرار ویا ہے۔

لیکن بہت سے حضرات کو عیادت کے آداب کا علم نیس ہو آ " متیجہ یہ ب کہ وہ بیار کو تعلی دستے اور آرام پہنچانے کے بجائے اسکی اللہ دستے اور آرام پہنچانے کے بجائے اسکی اللہ علیہ وسلم فے اسپنہ قول اور عمل سے عیادت کے آداب سکھائے ہیں " ہرمسلمان کو ان کی رعایت کرنی چاہیے:

(الف) حضرت عائشہ فراتی ہیں کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کامعمول تھا کہ جب کوئی حض عارب وعا پر ست ایک جب کوئی حض عارب و آ تو آپ اپ وابنے ہاتھ سے اسے چھوتے اور یہ دعا پر ست اُدھیب اُلگی حض عارب و آ تو آپ ایک الشّافی اُلگی تُقادَ اُلگی تُقادِ کُر سُتُقادًا اُلگی تُقادِ کُر سُقَادًا اُلگی تعدد کے اُلگی تعدد کا تعدد کا تعدد کا اُلگی تعدد کا اُلگی تعدد کا تعدد کا

(ب) معنرت عبدالله بن عباس فراتے بین که حیادت کی سنّت یہ ہے کہ مریض کے پاس تعوری دیر بیٹا جائے اور شور کم کیا جائے۔ (مطافق )

نے انتخارت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا کسائیداد ی فواق ناف یہ بین بیار کی میادت بس اتنی وریر ہونی چاہیے جنٹی دیر اونٹی کو دو مرتبہ دوئے کے ورمیانی دیتھے میں گئی ہے۔ (بینی تموڑی می ویر)

(د) حضرت سعید بن مسیب ؒ نے فرمایا کہ ''افضل ترین عبادت وہ ہے جس جی بہار پُرِی کرنے والا جلدی اُٹھ کرچلا جائے۔'' (مکلوۃ بحوالہ بیستی ہے)

ان روایات کی روشن بی علاء نے اس کی بینی تاکید قرمانی ہے کہ عیادت کرنے والا بیار کے پاس زیادہ در یہ بیٹے جس سے بیار کو زحمت ہو۔ لا علی قاریؒ نے بعض حضرات سے
لفتل کیا ہے کہ ہم ایک مرتبہ مشہور صوفی ہر دگ حضرت سری سفلی سی عیادت کو میے اور
دیر بھک بیٹے رہے ۔ وہ بیٹ کے درد سے جیس ہورہ سے اور ہم ایسے نہ سے ایا آخر ہم
مان سے کما کہ :"ہمارے لئے رعا قرمائے قوہم چلیں۔"

اس پر حضرت سری سقلی "نے دعا فرمائی کہ اَللَّهُمْ عَلِیْکُهُمْ کَیْفَ بَعِیْدُدُونَ اَلْدُعِنْ -یا الله انسی بتاروں کی عیاوت کا طریقہ سکھار پیچئے۔

ایسانی ایک لطیفہ منتول ہے کہ ایک محض کسی بیار کی عیادت کو گیا اور وہاں جم کر بیٹھ عمیا' بیار بچارہ پریشان تھا' جب اس نے دیکھا کہ یہ محض کمی طرح ایشنے کا نام ہی نمیں لیتا تو اس نے کہا: "آنے جانے والوں کی کثرت نے ہمیں پریشان کردیا ہے۔" لیکن وہ بندو ُ فدا اب بھی نہ سمجھا' بولا: ''آپ فرہا کمیں تو اُٹھ کر در دا تہ ہند کر دول؟'' بیمار نے عاہز ''کر کھا:'' ہاں انیکن باہرے!''

للّاعلی قاریٌ بیہ وا تعاتُ نفل کرنے کے بعد تکھتے ہیں کہ البستہ آگر سموی کو یقین ہو کہ میرے زیادہ میٹھنے سے بیار خوش ہو گاتو مضا کقد نسیں "

(مرقاة اللفاتيم من ١٨ مو١٩ هج مأتئب البمائز)

# فوج کی منظیم

# ئرتى فوج

پاکستان کی بڑی افواج دو حقول پر مشتل ہیں ایک حصہ کا نام "آرمز" ہے اور
دو سرے کا "سروسز" افواج کا وہ حصہ ہو عملی طور پر جنگ میں حصہ لیتا ہے "آرمز" کملا آ
ہے۔ اور وہ شعبے جو جنگ میں حصہ لینے والے سپاہیوں کی بے شار ضروریات کی تگرانی اور
انتظام کرتے ہیں "سروسز" کملاتے ہیں۔ سروسز والوں کو یعنی فوجی تربیت دیکر مسلح کیا جا آ
ہے اور دو بھی آکٹر جنگ میں حصہ لیتے ہیں۔ "آرمز" میں عام طور پر بھتر بند کوریں توپ خانہ"
انجیئز" شکلز اور پیادہ فوج شامل ہوتی ہے اور سروسز میں آری سروس کور" آری آری آری آنس
کور" آری میڈیکل کور"الیکٹریکل و سکینیل کور" آری ڈیٹل کور" آری ایجو کیشنل کور" مذری

#### بخنزبند كور

اس کور کی تفکیل فوجی رسالہ کی تدیم ر جمشوں ہیں ہے کی گئی ہے ان ر جمشوں کو قیام پاکستان سے پہلے مشینی آلات ہے لیس کیا تھا اب انہیں مختلف هم کے فیکوں سے مضبوط بناویا گیا ہے یہ ڈیک مختلف هم کے کام کرتے ہیں۔

#### توپ خانہ

توب خانہ میں کی حسم کی تومیں ہوتی ہیں جن کا کام مختلف توعیت کا ہو آ ہے اور یہ

پیادہ فوج اور بھتر بند دستوں کی جارعانہ یا دفائی صلے کے دفت مدو کرتی ہیں۔ تو پوس کی کی فقسیں ہیں مشد بھاری ' درمیانی ' بہاڑی ' طیارہ شکن ' توپ خانے کی مختلف ر جمشوں کا نام بھی توپ کی هم پر بن رکھا جا آ ہے۔ مشا میڈیم رجنٹ ' فیلڈ رجنٹ وغیرہ۔ توپ خانہ کی وہ رئمشیں جو بکتر بند ہوتی ہیں عام طور پر اپنی تو بیں ٹینک قتم کی گاڑیوں پر لاوتی ہیں جنہیں ایس بی (خود کار) آر فلری یونٹوں کے نام سے موسوم کیا جا آ ہے۔

#### انجيئرز كور

فوی الجینئروں کے بیہ فرائض ہیں کہ وہ کہل تغییر کریں 'کمل اڈائمیں' سڑ کیں اور ہوائی اڈے تغییر کریں' شرکتیں بچھائمیں' سرتگیں صاف کریں اور امن اور جنگ کے زمانہ میں انجیئئری سے متعلقہ کام کریں۔

#### <sup>س</sup>ېرى شىنلز كور

یہ کور فوج کے سلسلہ رُسل و رسائل کی محرانی کرتی ہے اور اس کے لئے پیغامبروں مملی فون اوروائرلیس ہے کام کرتی ہے۔

#### پياده فوج

پیادہ فوج کو میدان ہوتے ہیں۔ ہماری پاکسانی افواج کی کی رہمشن ہیں قیام پاکستان کے بعد رہنے والے جوان ہوتے ہیں۔ ہماری پاکستانی افواج کی کی رہمشن ہیں قیام پاکستان کے بعد رہانی پہلی ہجاب رجنٹ ' بلوچ رجنٹ ' بلوچ رجنٹ ' قرشیز فورس رجنٹ ' مخویس ' بخویس اور سوانویں بخاب رجمشن کو پاکستان منعل کردیا میں اور کارکردگ کے چیش نظران رہمشوں کو تین گروپوں میں اور سوانویں بخاب رہمشت ' بلوچ رجنٹ اور فر فینز فورس رجنت رکھا گیا نومشلم کیا گیا ہے اور ان کا نام ججاب رجنٹ ' بلوچ رجنٹ اور فر فینز فورس رجنٹ رکھا گیا ہے۔ '' زادی کے بعد مشرقی پاکستان پر ہجائی رجنٹ کے نام سے ایک نئی رجنٹ بھی بنائی گئی۔ پیادہ فوج کی رجنٹ ایک طرح کا فائد ان ہوتی ہے جس بیس کی بٹالین ہوتی ہیں۔ ہواس خاندان کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہواس رجنٹ کی مطلب یہ ہے کہ وہ وہجاب رجنٹ کی خاندان کا حصہ ہوتی ہیں۔ ہواس رجنٹ کی مطلب یہ ہے کہ وہ وہجاب رجنٹ کی

سوارویں بٹالین ہے 'ای طرح نویں' وسویں 'بلوچ رجنٹ اور وسویں فرنگیز فورس کا مطلب بلوچ رجنٹ کی نویں اور دسویں اور فرنٹیئر فورس کی دسویں بٹالین ہے۔

#### آری سروس کور (A.S.C)

اے ایس می: بیکور فوج کیلیے خوراک ایندھن 'پیزدل تبل وغیرہ کی بہم رسانی کی ذمہ دارہے عام نقل دحمل اورامیر پینس مردس بھی ای کورکے قرائض میں داخل ہے۔ آرمی آرڈی نئس کور (A.O.C)

یہ فوج کیلئے اسلحہ بارود مکا ٹریاں' کپڑے اور دیگر اشیاء فرا ہم کرتی ہے۔ اور ان کی بھم رسانی کا انتظام کرتی ہے جو آرمی سروس کور نہیں کرسکتی۔

آری میڈیکل کور(AM.C): آری ڈینٹل کور(AD.C)

یہ فوج کے جوانوں کو کمی امداد دیتی جیں ان کی صحت کا خیال رکھتی جیں اور ان کے دائنوں کی صحت اور حفاظت کی ذمد دار ہیں۔

اليكٹريكل د كينيكل كور(E.M.E)

اس کورے دمدید فرض ہے کہ فوج کے مشیق ادر برتی آفات کی حفاظت اور مرمت ارے۔

## آری ایجو کیشنل کور (A.E.C)

ہے سابیوں کو زیور تعلیم سے آراستہ کرتی ہے اور ان کا تعلی امتحال لی ہے۔ ملٹری ہولیس کور (C.M.P)

CMP یہ پولیس کے فراکض انجام رہی ہے ٹریفک کا انتظام کرتی ہے اہم مخصیتوں(٧.١٨)كيلئے تفاخلتي دے كے طور پركام كرتی ہے۔

### آرمی کلرکس کور(A.C.C)

### عنف فدی رہمٹوں میں کارکوں کے فرائنس ادا کرتی ہے۔ ریماڈ ننٹ 'ویٹرنری اینڈ فارمز کور(R.V.E.P.C)

یہ فوج کام کرنے والے جانوروں کی محت کی زمد دار ہے 'اور فوجی فار موں اور ڈمری فارموں کا انتظام کرتی ہے۔

### تنظيم

فرج جزل بیڈ کوارٹرز (GHQ) کے ماتحت ہوتی ہے اور اس کی ہدایات کے مطابق عمل کرتی ہے۔ فرج کی کمان اور تقم و منبط کمانٹر ران چیف کے ماتحت ہو گہے جس کی مدواس کا پر لیمل اشاف (PS) کرتا ہے۔ اس اشاف جس چیف آف وی جزل اشاف (CGS) ابوشت جزل (A,G) کوارٹر ماشر جزل (Q,M,G) اور ماشر جزل آف آرڈینش ابوشت جزل (M,G,O) شامل ہوتے ہیں۔ پر لیمل اشاف کے اضران انتظامی معاملات جس کمانٹر ران جیف کی مدد کرتے ہیں اور اس کا ہاتھ بناتے ہیں۔ جزل بیڈ کوارٹرز جس چنداور یوانچیں ہی جیف جس جن اور اس کا ہاتھ بناتے ہیں۔ جزل بیڈ کوارٹرز جس چنداور یوانچیں ہی ہیں۔ جن کے سریراہ افروں کو پر لیمل اسناف اضران خیس کما جاتا۔ ان برانچوں کے نام یہ ہیں۔

ر1) ملٹری سکریٹری برائج' (2) نج ایڈدوکیٹ جزل برائج' (3) انجینیز اِن چیف برائج' (4) ڈائز کٹرمیڈیکل سروسز برائج۔

مختلف پر کہل اسٹاف ا ضروں اور دو مری برانچوں کے مربرا بوں کے فرا نفس کا مختفر خاکہ رہے۔

#### چیف آف جزل استاف (C.G.S)

فیجی پالیسی کے تمام مسائل کیلئے چیف آف جزل اسٹاف بی ذمد دار مو آئے وہ دفائ بجٹ کے اخراجات کی محرائی کر آئے ' ملک کے دفاع کیلئے پاکستانی الواج کی یونٹوں کی سطیم اور تقتیم کا ذمہ دار ہو یا ہے اور جنگ اور خبر رسانی کے انتظام کے متعلق مشورے دیتا ہے اور جنگ کیلئے افواج کی تربیت کا انتظام کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل افسران چیف آف جنزل اشاف کے کام میں اس کا ہاتھ بٹائے ہیں اور مدد کرتے ہیں۔

اجونٹ جمزل (AG) : فوجس تیار کرنا۔ بحرتی کرنا' ان کو مظم کرنا اور محفوظ افواج (ریزرو) تیار رکھنا اجونٹ جمزل کے فرائض میں شامل ہے۔ وہ فوجیوں کی رخصت 'تر تیوں 'نظم و منبط 'جخواہ الاؤنس اور عام فلاح و بہوو کا ذمہ دار بھی ہو آ ہے'اس کے ذمے جگئی فیدیوں کی حکم انی اور پاکستانی افواج کے سیابیوں کی محت عامہ کی محرانی بھی ہے۔ اس معاملہ میں ڈائر کھٹر میڈیکل سروسزاس کے مشیر کے طور پر کام کرتا ہے۔

اجوتث جن کی مرد مندرجہ ذیل ڈائر بکٹران کرتے ہیں۔

الزكزاف رعل الد منزيش (٢) واز يمراف رعل مرامز-

(۳) والرَيكثر آف ميذيكل سروسز (آری) (۳) والرّكفر آف ويلفيز ابتذرى ويبلي فيش

(۵) ۋازكر آف سويلين رسونل-

کوارٹر ماسٹر جنرل (QMG) : کوارٹر ماسٹر جنرل اشیائے خوردنی میارے اور ایندھن کے ذخیرے اور اس کی بہم رسانی کا ذمہ وار ہو تا ہے۔ اسے سے بھی دیکھنا ہو تا ہے کہ ان اجناس کا محفوظ ذخیرہ بھی موجود ہے 'وہ فوجوں کی نقل و حرکت'ان کے قیام اور حیوا تاہ کے شفا خانوں اور فارموں کا بھی انتظام کرنا ہے اس کے فرائنش کی بجا کوری میں مندرجہ ذیل تین ڈائر کٹران اس کے معاون کے طور پر کام کرتے ہیں۔

(۱) وَالرَكُمْ آف مودمت ایند كوار رُنگ (۲) والرَكُمْ آف سپالی ایند رانسور نه (۳) والرَكُمْ آف سپالی ایند رانسور نه (۳) والركُمْ آف ريماونت و بيزري ايند قارمز ...

ماسر آف جزل آف آرؤینس (MGO): اس کے فرائن میں یہ بات شال ہے کہ وہ اسلحہ خانوں اور ڈپووں کا انتظام اور محرانی کرے اور ان تمام گاڑیوں اور تیکئیکی زخیروں کی حفاظت اور مرمت کا بھی انتظام کرے۔ وہ ہر حم کے ملوسات اور آرڈینس زخیروں کے متعلق ریسرچ ' تجویاتی ڈیزا کینوں 'نمونوں ' تیار شدہ اشیاء کی محرانی اور بہم رسانی کا بھی ذمہ وار ہو تا ہے۔ اور نن ایجاوات کا بندویست بھی کرتا ہے۔ مندرجہ ذیل تین ڈائر کمڑان اسکے معاون ہوتے ہیں۔

() وَارْكُرْ آف آروَيْنْس مروسر(۱) وَارْكُرْ آف الْكِنْرِيكِ اللهِ كَينِيكِ الْجِينَرُكِ (۱) وَارْكُرْ آف الْكِنْرِيكِ اللهِ الْجِينَرُكِ (۱) وَارْكُرْ آف الْكِنْرِيكِ اللهِ اللهِ

ملٹری سیکریٹری (MS) اس کے ذہبے تمام افسروں کی لما زمت کی منصوبہ بھری 'تعینا آل' تق' تبادیے اور انسیں سیکدوش کرنے کا کام ہو آ ہے۔ وہ افسروں کی ایک آری ریزرو بھی آلائم رکھتا ہے۔

انجینئر اِن چیف : (E-IN-C) : انجینئران چیف انجینئری سے متعلقہ امور کیلئے کانڈر اِن چیف کا فعی مشیر ہو آ ہے۔ ان امور میں بری افواج فعنائیہ 'اور بحریہ کے لئے حفاظتی اور وفاعی مورچوں' فوتی مؤکول اور عمارات کے ڈیزائینوں کی تیاری ' تقییراور حفاظت اور انجینئرنگ اسٹوروں کی بہم رسانی شائل ہے انجینئروں کی کور' انجینئر ٹروپ اور ملٹری انجینئرنگ مروس بھی اس کے ماتحت ہوتی ہے۔

جج ایڈووکیٹ جنرل (JAG): جج ایڈووکیٹ جنرل فوق کانون ارشل لاء مین الاقوای قانون کے مسائل پر کمانڈر انچیف کا مشیر ہوتا ہے۔ وہ سرسری کورٹ مارشل ا انتہامی تعزیرات ایلوں اور عذرواریوں وقیرہ کی نظر الل کے سوا کورٹ مارشل کی کارروائیوں کی نظر اللٰ کا ذمہ دار ہوتا ہے۔ وہ براہ راست کمانڈر انچیف کے ماتحت ہوتا

مقامی انتظام: فرج کا مقای انتظام سب امریا بید کوارٹرز اور اسٹیش بید کوارٹرز کے ذمے ہو تا ہے ایہ بید کوارٹر ایچ اینے علاقے میں فوجوں کی نقل و حرکت آقیام ' تربیت' نظم و منبط ' اور خوراک کی بہم رسانی کے انتظامی بہلو کی تھرانی کرتے ہیں۔

ميدانِ جنگ : ميدان جنگ مِن فوج كوكورون 'دُويز نون 'اُوربر يكينُرون مِن مظلم كياجا با

ہے اور عمواً اس کی کمان ایک جرشل کرتا ہے اس میں عام طور پر ددیا تین کوریں ہوتی ہیں۔ ایک کورش دو بیادہ ڈویژن اور ایک بکتر بند ڈویژن یا تین بیا دہ ڈویژن ہوتے ہیں ادر ایک کور کا ہیڈ کوارٹر ہوتا ہے اور اس کی کمان ایک لیفشنٹ جزل کرتا ہے ایک کور ایک منٹ کے ٹوٹس پر میدان جنگ میں پنچائی جاسکتی ہے۔

دُورِین عام طور پر بیادہ فرج کے منظم ہونؤں کی بنیادی طاقت کے طور پر کام کرتے ہیں۔ یہ بیادہ نوج کی بکتر بندگا ژبوں' ژپ خانوں' انجینٹروں' شکٹاز اور رسد رسانی اور ویکر عناصر پر مشتل ہوتے ہیں اور دشمن پر ضرب کاری لگانے کے ہر طرح اہل ہوتے ہیں۔

پیادہ فوج کے ایک ڈویژن بیس تین پر ٹیٹیڈ ہوتے ہیں اور ایک پر ٹیٹیڈیس تین بٹالین فوج ہوتی ہے بٹالین کو نمینیوں' پاٹونوں اور سیکٹنوں بیس تقتیم کیا جا آ ہے۔ ایک بٹالین بیس مختلف عناصر ہوتے ہیں جنیس مقابلہ کرنے' خررسانی کرنے ارٹراور توہیں واضحے کے خاص فرائض سرانجام دینے کی تربیت دے کرمنظم کیا جاتا ہے۔

بھتر برئد ڈویژن کی ترتیب مخلف ہوتی ہے اور یہ مخلف اقسام کے نیکوں کی کئی ر بھشوں پر مشتل ہوتے ہیں۔ ان میں ہرایک کے کام کی نومیت خاص حم کی ہوتی ہے۔ میکوں کے علادہ بکتر برز ڈویژنوں کی امداد کیلئے بھترین توپ خانہ 'بیادہ فوج اور دیگر امدادی مونٹ بھی موجود ہوتے ہیں۔

سپائی اور اسلحہ ، ڈورش ایک مجر جزل کی کمان میں ہوتا ہے' بیادہ فوج کے ڈورش میں
سپائی اور اسلحہ ، ڈورش ایک مجر جزل کی کمان میں ہوتا ہے' بیادہ فوج کے ڈورش میں
سپائیوں کی تعداد ۱۹۰۰۰ ہے۔ ہر بگیڈ نیر کے ماقت ہوتا ہے اس میں ۱۹۰۰۰ سے ۱۹۰۰ سپائی
مفتل ہوتا ہے۔ ہر بگیڈ ایک ہر بگیڈ نیر کے ماقت ہوتی ہے اور اسکی کمان ایک لینڈیڈنٹ
ہوتے ہیں۔ بٹالین میں سپائیوں کی تعداد خمید اُ آٹھ سوہوتی ہے اور اسکی کمان ایک لینڈیڈنٹ
کر مل کرتا ہے۔ کہنی میں مطاب بی ہوتے ہیں اور رہ کسی مجریا کپتان کے ماقت ہوتی ہے'
ایک بلاٹون کی کمان کوئی جو نیز کمیشڈ افر کرتا ہے۔ اس میں تقریباً ۱۳ سپائی اور ایک سیکشن
شام ہوتا ہے' بیادہ فوج کی قلبل ترین ہونٹ کی کمان کی نان کمیشڈ افر کے پاس ہوتی ہے
اور اس میں دس سپائی ہوتے ہیں۔

بھتر بند اور توپ خانے کے بونوں میں بیادہ فوج کی بنالین کے مساوی میکوں یا توپ خانے کی ایک رجنٹ ہوتی ہے جس میں ۵۰۰ سیابی ہوتے ہیں۔ ٹیکوں کی ایک رجنٹ میں کی اسکویڈرن اور ٹروپ ہوتے ہیں۔ ایک اسکویڈرن جس اندازاً چودہ مُینک ہوتے ہیں اور ایک ٹروپ بیس اندازًا چار مُینک توپ خانے کی ایک رجنٹ بیس پر ڈویژن بیڑیوں بیس منقسم ہوجا آے جس بیس چھ توہیں ہوتی ہیں۔

پیادہ فوج کی بٹالین را کفلوں اسپن گئوں بلکی مشین تحول درمیانی مشین گئوں' وٹیکر اسلحہ' مثلاً مارٹروں اور ۱۰۶ بے دھکے کی را کفلوں ہے مسلح ہوتی ہے۔

بھتریند اور قب خانے میں مختلف تو عیتوں کے آلات ہوتے ہیں جو کاری ضربی لکانے ک بے بناہ صلاحیت رکھتے ہیں۔ قب خاند ، بھتریند اور بیادہ یو نٹوں کے لئے مدد گار کا کام کرتا ہے معیکوں کویا قوبیادہ فوج کی مدد کے لئے استعال کیاجا آ ہے یا حملہ کرنے کیلئے۔

#### فطاتيه

پاکستان ائیر فورس (P.A.F) فضائی بیڈ کوارٹرز کی مخرانی اور ہدایات کے مطابق اپنے فرائنس مرانجام دیتی ہے۔ فضائیہ کی محمل کمان کمانڈر این چیف کے باتھ میں ہوتی ہے بخت چیف آف ائیرا شاف کے مام سے بھی موسوم کیا جاتا ہے۔ اس کے معاونین پر لیکن اسٹاف افسران کملائے ہیں مثلاً ڈپٹی چیف آف ائیرا سٹاف (D C A S) (آپریشن) اسٹنٹ چیف آف ائیرا سٹاف (D C A S) (آپریشن) اسٹنٹ چیف آف ائیرا سٹاف افسران انتظامی معاملات میں کمانڈر ان چیف کی مدد کرتے ہیں 'فضائی ہیڈ کوارٹرز میں اور برانچیں بھی ہیں جنہیں پر لیکن اسٹاف افسران شار میں کیا جاتا وہ یہ ہیں۔

() ایئر سیریٹری برانچ (۲) چیف انسپکٹر (۳) جج ایڈووکیٹ جنزل۔ مختلف پر نسپل اسٹاف انسروں اور دو سری برانچ ں کے سربرا ہوں کے فرائنس کا خاکہ ہے

ڈیٹی چیف آف ایئر اسٹاف (PCAS): یہ فضائیہ کی تشکیل میں کمانڈر اِن چیف کی مدور آف ہونے کی مصلوں کی ترق اور نظر ڈائی تضائیہ کے محکمہ خبررسانی فضائیہ کے سازو سامان کا تحفظ اور کام کے معیار کی تحرائی کرنا ہے اور جہاں ضرورت ہو فضائیہ کے میڈ کوارٹرز اور اس کی برائچوں کے درمیان رابطہ قائم رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل ڈائر کٹراس کے معاون ہوتے ہیں۔

() دُارْكُرْ آف بلاز () دُارْكُرْ آف الليل بن (س) دُارْكُرْ آف درك منيدُرز (س) رووست ارشل-

اسشنٹ چیف آف ایئراشاف (آپریش ACAS): یا افرانسائی کانس حرکت اور الزاکے یونوں کی تیاری کے متعلق پالیسی وضع کرتا ہے۔ نشائی صلوں اور فوجی شکانوں پر نشانہ لگانے کے منصوبے تیار کرتا ہے اور اس سلیلے میں انتظامی رابط قائم رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ قومی تحفظ کے لئے پاکستانی فضائیہ کے مواصلات کے سلسلہ میں حفاظتی پالیسی وضع کرتا ہے اور مؤثر مفاظتی پروازوں کا پروگرام بنا تا ہے۔

اس کام میں مندرجہ ذیل افسران اس کے معانین ہوتے ہیں۔

() والزكز آف آرچینز(۲) والزكر آف فلائت سینی (۳) واز كر آف ائرر انسپورث
 (۳) واز كر آف سمنز-

اسٹنٹ چیف آف اٹراشاف ٹرفٹک (ACAS) : اس کے ذے فعائد کی تعلیم و تربیت کی پالیسی اور اس کی تحرانی اور ہدایت کا کام ہو آے اس کے معاون تین ہوتے ہیں۔

اسشنٹ چیف آف ائر اسٹاف (انظامیہ ACAS): یہ متنق امور کے متعلق پالیسی ومنع کرنے اور لکم و نسق قائم رکھنے کا زمد وار ہو تا ہے وہ اموریہ ہیں (ا) ہوا بازوں اور غیر فوجیوں کا نظم و نسق (۲) عام تنظیم (۳) بحرتی (۳) قواعد سازی اور بجٹ سازی اور (۵) عملے کی ضروریات جو صحت " تتخواہ ' پنتن وغیرہ سے متعلق ہوں۔

مندرجہ ذیل ڈائر کٹران اس کے ماتحت کام کرتے ہیں۔

() دُارُكُرُ آف بِرسَل (٢) وَارْكُرُ آف بجِد (٣) وَارْكُرُ آف مَنْيِكُمْتُ (٣) وَارْكُرُ آف مَنْيِكُمْتُ (٣) وَارْكُرُ آف وركس (۵) وَارْكُرُ آف مِيدُ يكل سروسز (١) چيف المجينِرُ اسٹینٹ چیف آف ایئراسٹاف (مینٹی ننس ACAS) : یہ افسر منصوبہ بندیوں' اسلیہ 'فنی ملازمین' فضائی المجینئری' بری انجینئری اور واٹر سپلائی کے متعلق پالیسی وضع کر ماہے اور اس کے متعلق نظم و نسق بھال رکھتا ہے۔ مندرجہ ذیل افسران اس کے معاون ہوتے ہیں۔

(۱) واترکش آف پرو بیکش (۲) واترکش آف و چنز (۳) واترکش آف جیشیکل مروسز
 (۳) واترکش آف ایترکرافث! نجینیزنگ (۵) واترکش آف کراؤنذا نجینیزنگ (۲) واترکش آف سیالی۔

ایئر سیکریٹری : یہ اضروں کو نمیش دینے ان کی ترقی تعیناتی اور پنٹن کے متعلق پالیسی وضع کرنے کا ذمہ دارہے اس کے پاس فضائیہ کے تمام اضروں کا ریکارڈ موجود ہو تاہے اور یہ ان کی ملازمت کی شرائط ملے کر تاہے۔ یہ فضائیہ کے اضروں کو انعابات و اعزازات دینے کیلئے حکومت سے سفارش کرتا ہے۔

چیف انسپکٹر: یہ پاکستانی فضائیہ کے یونٹوں کے معائنوں کی منصوبہ بندی کرتا ہے اور اسکے ذے فضائیہ کے حاد وات کی تحقیقات کرنے والے بورڈ کی تکرانی بھی ہوتی ہے۔ جج ایٹے دو کیٹ جنزل (J.A.G): اس کے ذمنے فضائیہ کے قانون کی وضاحت مشخ توانین بنانے ان عذرداریوں کے منطق مشورے دمنے کا کام ہوتا ہے جو کورٹ مارشل کی کارروائی کے خلاف کی جائیں۔

ڈھانچہ : فضائے کا ہیڈ کوارٹر تمام اسٹیشنوں اور خود مخار یونٹوں کی کھل محرانی کرنا ہے اسٹیش یا اور فلا نگ ونگ اسٹینیل دنگ وغیرد یونٹوں پر مشتل ہو تا ہے ایک ونگ میں گئ اسکویڈرن ہوتے ہیں ہر اسکویڈرن میں فلائٹ ہوتے ہیں عام طور پر اسکویڈرن کو بنیادی فضائی یونٹ سمجھا جا تا ہے۔ اسکویڈرن میں دواز کرنے والا یا پروازند کرنے والا وونوں طرح کا ہو سکتا ہے۔ پرواز کرنے والے اسکویڈرن میں دویا دوسے زیادہ فلائیٹ ہوتے ہیں اور انتظامیہ اور سیکنیک ھے ہیں اور اس میں جو یا چھ سے زیادہ طیارے ہوتے ہیں۔

پاکستانی فضائیہ کے طیاروں میں اڑا کا طیارے ' بمبار طیارے ' بار بردار طیارے اور ایرادی طیارے ہوتے ہیں۔ فضائیہ میں اڑا کے طیاروں کی دو یوی تشمیں موجودہ ہیں جن کے نام ایف ۸۹ اور انف ۱۹۳ بین ۱ ایف ۱۸۹ یے لڑا کا بمهار طیارے بیں۔ جنہیں دنیا کی بست می فضائی افواج میں استعمال کیا جاتا ہے۔ ایف ۱۹۳ طیاروں کا شار دنیا کے بھترین طیاروں میں ہو آ ہے۔ یہ آواز کی رفآرے دو گئی سے بھی زیادہ رفآر پر ۲۰۰۰ فٹ کی بلندی سے بھی اوپر پرواز کر کتے ہیں۔

بمبار خیارے کا مطلب ایا خیارہ ب جو زین اور سندر میں اہم تعکانوں میں بر

جارهاند بمباری کرے۔ پاکستانی فضائیہ کے بمبار طیاروں کا نمبرنی ہے۔ اور یہ ایسے جیث بمبار طیارے جیں جو د زنی بموں کو دور دراز ٹھکانوں پر بھی پھینک سکتے جیں۔ باربردار طیاروں کے اسکویڈرن میں پاکستانی فضائیہ کے پاس دیکھ بھال کرنے والے طیارے جیں۔ جن کانام آر ٹی ۲۳ ہے۔ ترجی طیاروں کا نام ٹی ۲۳ ساور ٹی ۲۳ ہے ایس اے ۱۲ مام کے طیارے دیکئی پر اور پانی میں اتر سکتے ہیں 'ان کے طلاوہ بیل کا پٹر ہیں جن سے امدادی کام لیا جا آ ہے۔ دریائی میں اتر سکتے ہیں 'ان کے طلاوہ بیل کا پٹر ہیں جن سے امدادی کام لیا جا آ ہے۔

# تستريليامين خرگوش

جان دلیم کلائس نے اپنے ایک مضمون میں تکھا ہے کہ جب آسٹریلیا کا براحظم نیا نیا دریا فت ہوا اور پورپ کے بہت ہے لوگ وہاں جسا جاکر آباد ہونے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ اس براعظم میں خرگوش بالکل نہیں ہیں' یہ لوگ پورپ میں خرگوش کے شکار کے عادی سے 'اور انہیں اس شکار میں جو لطف آ یا تھا آسٹریلیا میں اس کی یاد ستانے گئی 'انہیں لوگوں میں ہے ایک محفق تھامس آسٹن تھا' اس نے اعلاء میں آسٹریلیا کی فضا خوشکوار بنانے کی کوشش کی اور بورپ سے خرگوش کے تقریباً بار دبوڑے منگواکروہاں چھوڑد ہے۔

نیکن قدرت کی تحکون کا اصاطہ کون کرے؟ ہوا ہد کہ بورب بیں تو خرگوشوں کے ساتھ ساتھ پچھ ایسی تلوقات ہی پائی جاتی ہیں جو ان کی طبعی دشن ہیں۔ اس کی دجہ سے دباں خرگوش کی نسل بیں اعتدال و توازن برقرار رہتا ہے تحر آسٹریلیا اس کے ان طبعی دشتوں سے خالی تھا۔ متبجہ یہ ہوا کہ ان بارہ جو ڈوں سے خرگوش کی نسل بوسٹی شروع ہوئی تو اسکی کوئی اختا نہ رہی۔ ویکھتے ہی دیکھے سارا آسٹریلیا خرگوشوں سے ہمرگیا'اور یہ بے ممار

علوق کمیتوں میں تھمتی تو کھیت ویران کردجی نچرا گاہوں میں پینچی توجرا گاہیں اجا ژویی نوش وہ جائوں میں پینچی توجرا گاہیں اجا ژویی نوش وہ جانور جے آسریلیا کی طبعی فضا کو خوشگوا رہنانے کیلئے یا قاعدہ در آرکیا گیا تھا 'سارے بڑاعظم کے لئے عقابِ جان بن حمیا۔ اب اس مشکل پر قابو پانے کی کوششیں شروع ہو کمی 'کو کنزلا کے علاقے میں باقاعدہ سات سو ممیل کمی ضیلیں اس غرض کیلئے تقبیر کی حمیم کہ خرکوش آب علاقے میں باقاعدہ سات سو ممیل کمی خوابی کام ہوئی اور خرکوش ان فصیلوں کو جاند بھاند کراندوں میں نہ چہنے میکر ایک نہر کی غذا کو کام میں لاکریہ روزا فزوں نسل کھنا نے کی کوشش کی کوشش کی گئی تھے۔ کھی نہ نگلا۔

آخر کار کئی سال کی محنت اور کوشش کے بعد اس مشکل کا حل دریافت ہوا 'ایک دوا
ایجاد کی گئی ہو خرگوش کو حرض قاطمی کی مسلک مرض میں جھا کردیتی تھی 'اس دیاو کے پھیلنے
سے خرگوش کی تسل میں کی داقع ہوئی اور رفتہ رفتہ بیٹ بیٹ میٹ محرا اور بخر پہاڑ ہو
دسیوں سال قبلہ زدہ رہے 'اب سرسیز و زرخیز خطوں میں تیدیل ہوگئے ہیں۔ اس کے علادہ
بحریوں کی صنعت سے کمنی بہت بیدہ گئی ۳۵۔۱۵۵۲ کے دوران اس صنعت کی کمنی میں ہو
اضافہ ہوا اسکا اندازہ حمد طبین پویڈ ہے۔( الله یہ بخلی فی عصوالعظم ترجمہ عملی
اضافہ ہوا اسکا اندازہ حمد طبین پویڈ ہے۔( الله یہ بخلی فی عصوالعظم ترجمہ عملی
کلاور مو نماو مترجمہ عبد المجید سرحان 'موست قرا نگلین قاہروندیارک (۱۳۴۴و مغیراہ)

# اس آئینے میں سبھی عکس ہیں تیرے

ندکورہ مضمون نگار نے تی لکھا ہے کہ پھول کی ایک خاص حم ہے جہکا تام ہے

المحدد انور مادہ۔ اس پورے جس جموٹ ہیں پھرلوں کے بیجے دو طرق کے ہوئے

اس حلتوں کے اندر پھول نشود نما پاکر باہر آتے ہیں 'دو سرے پودوں کی طرح ان جس ہی بھولوں کی نشود نما نر لور مادہ کے طاب ہے ہوتی ہے 'لیکن ان پودوں جس طاب کا جمیب و خریب طریقہ مقرر ہے۔ نر اور مادہ کے طاب ہے ہوتی ہے 'لیکن ان پودوں جس طاب کا جمیب و خریب طریقہ مقرر ہے۔ نر اور مادہ بھوئی کھی کے ذریعہ انجام یا گا ہے۔ ہوتی ہے کہ پودے کے نا آتی سلتے اور سے کشادہ ہوتے ہیں لیکن کئی کے ذریعہ انجام یا گا ہے۔ ہوتی ہے کہ پودے کے نا آتی سلتے اور سے کشادہ ہوتے ہیں لیکن

اندر جاکر بحک ہوجاتے ہیں' وہ جھوٹی می تمعی تر پودے کے ان طلقوں کے اندر تھسنا چاہتی ہے' لیکن چے میں پیٹے کر بری طرح مینس جاتی ہے' ایک قر آگے واستہ نگ ہوتا ہے۔ دو سرے جو تمی تمعی کمی تر پورے کے طلقے میں واخل ہوتی ہے' اس طلقے کے بالائی صصے ہے موم کی طرح کا ایک مادہ اندر کی طرف میسلنا شروع ہوجاتا ہے' جس سے جلتے کی دیواریں ڈھک جاتی ہیں۔ اب اس تمعی کونہ آگے جانے کا داستہ ملتا ہے'نہ جیجے ہٹنے کا' اس لئے دہ

اپی جگد ایک جنونی کیفت میں چکر کائی ہے' اس جنونی کروش کے سبب پودے کے خاسل ذرات اس تھی کے جسم سے جمٹ جاتے ہیں۔ اور جو نمی یہ کام تمل ہو آ ہے تو طلقے کے بالائی جصے سے موی مادہ کا تحدج خود بقود بقد ہوجا آ ہے جس کی دجہ سے ادپر کا حصہ تھوڑا تھوڑا سخت ہونے لگتا ہے' اور تھی ذراس زور لگا کراچر لکل آتی ہے۔

اس کے بعد میں تھی تمیں کی مادہ پودے کے جلتے میں اس طرح واعل ہوتی ہے 'لیکن مادہ
پودے کے حلقوں میں میہ خاصیت ہے کہ وہ تھی کو تھنے کے بعد نگلتے حمیں دیتے 'محسی اندر
پہنچ کر بیشہ کیلئے مقید ہوجاتی ہے ' یمال تک کہ اس کی موت واقع ہوجاتی ہے ' مرنے سے ذرا
ور پہلے وہ باہر نگلنے کی بنو آخری کوشش کرتی ہے ' اس میں وہ نر پودے کے نتاکی ذرات مادہ
پودے میں نتائی کردیتی ہے ۔اور ناسل کاعمل کھیل ہوجاتا ہے۔

یہ جمیب و خریب معاملہ ہے کہ زیورے کا حلقہ پہلے تھی کو داخل ہونے کا موقع دیتا ہے' پھرا سے بھائس دیتا ہے' اور اس کے بعد نگلنے کا موقع فراہم کرتا ہے۔ اس کے بر تھی مادہ پودا ایک بار بھانے کے بعد نگلنے کا موقع ضمی دیتا فَتَبَا ذِکَ اللّٰهُ اَحْسَنُ الْفَا لِفَائِنَ ۔ مضمون نگار ہیدوا قد بیان کرنے کے بعد لکھتا ہے۔

'کیا ہے سارے شواہر اللہ کے دجود پر دلالت نہیں کرتے؟ ہماری عقلوں کے لئے ہے تصوّر کرنا انتائی دشوار ہے کہ ہے مجیب و غریب انتظام محمّل القاقات کا کرشمہ ہے' ہے ماننا ناکز ہر ہے کہ یہ سب بچوا کیک محکم تمہیراور کمل قدرت کا نتیجہ ہے'' (اللّٰہ بینجلی فی معصو العلم ص ۵۱)



# عبدالله بن مبارك كاا نقلاب زندگی

حضرت عبراللہ بن مبارک کا عام آج پوری دنیائے اسلام بی انتمائی عقیدت و
احترام کے ساتھ لیا جا با ہے۔ حدیث فقہ اور تصوف تنیوں بی آپ کو امامت کا منصب
عاصل ہے 'کین یہ بات کم لوگوں کو معلوم ہے کہ حضرت ابن مبارک بیشہ ہے ایسے نہ
ہے۔ بوائی کی ابتداء بیں آپ نمایت آزاد منٹی نوبوان تھے۔ شراب نوشی کے عادی 'گانے
بجانے کے شوقین 'ابولعب کے فوگر 'اللہ نے ونیاوی بال و اسباب بھی بہت پکھ دیا تھا۔ ایک
مرتبہ سیب پکنے کا موسم آیا تو اپنے سیوں کے باغ بی دوستوں کی' ایک محفل منعقد کی
مرتبہ سیب پکنے کا موسم آیا تو اپنے سیوں کے باغ بی دوستوں کی' ایک محفل منعقد کی
مرتبہ سیب پکنے کا موسم آیا تو اپنے سیوں کے باغ بی دوستوں کی' ایک محفل منعقد کی
مرتبہ سیب پکنے کا موسم آیا تو اپنے سیوں کے باغ بی دوستوں کی' ایک محفل منعقد کی
مرتبہ سیب پکنے کا موسم آیا تو اپنے میں مارک نے شراب اتنی زیادہ بی کہ ذشہ کی شدّت ہے بوش
موسکت رات بھرب ہوش پڑے رہے ہو تی بڑے رہے وقت ہوش آیا تو قریب چنگ پڑا ہوا تھا اے
موسکت رات بھرب ہوش پڑے رہے اواز نہ لگی محراس فن بی بھی کوئی آداز نہ آئی۔ ای جرائی
میں تھے کہ چنگ ہے آداز آئی' اکم بیائی لِلْدِیْنَ السُّوْائِنُ تَنْفَشَعَ مُلْدُیْکُونُ اللّٰ وَالَاب بھی
می تھے کہ چنگ ہے آداز آئی' اکم بیاؤ لِلْدِیْنَ السُّوْائِنُ تَنْفَشَعَ مُلْدُیْکُونُ اللّٰہ کی یاد کیلئے نرم ہوں؟''

یہ قرآنی آبت سنا تھاکہ دل پرچوٹ لگ کی فوراً چنگ کو تو زدیا 'شراب ہماوی 'جم پر جو ریٹی کیڑے سے اس میاڈ ڈالا اور اس دفت توبہ کرکے طلب علم دین اور عباوت اللی میں مشغول ہو صحفہ یہ واقعہ ابو عبداللہ بن حماونے تاریخ مختر المدارک میں اس طرح بیان کیا ہے محرطبقات کفوی میں دو سمری طرح ذکور ہے۔ وہ باخ اور شراب نوشی کا قصد ذکر کرنے کے بعد تکھتے ہیں کہ این مبارک نے یہ خواب دیکھاکہ ایک جانور کمی قربی درخت پر اس آست کی طادت کردہا ہے 'اے س کریہ افتلاب آیا۔

حضرت شاہ عبد العزیز صاحب وہلوی ان دونوں روایتوں کو بیان کرنے کے بعد تھے ہیں۔ "مکن ہے حق تعافی نے اوّل خواب میں کمی پرندہ کی آوازے ان کو با خرکیا ہواد کھر بیداری میں۔ چنگ کے ذریعہ ہے اس کی تاکید کی کئی ہو" (بُستان الحد ثمین میں 24۔ اصح المطابع کراچی)۔ آگے کے وہ تراشے براور کرم جناب مولانا عبدالقادر صاحب استاذ دا رالعلوم کرا جی نے مرحت فرائے ہیں ان کے شکریہ کے ساتھ ورج ذیل ہیں۔

### صحابة اوراطاعت رسول

عافظ ابو القاسم طرانی \* نے اپنی شد سے معرت جریہ ابن عبداللہ سحالی کا ایک بسيرت افروز المتد أقل كيا بك اليك وفعد معترت جرية ناب غلام كوايك محواا حريد لانے کا تھم دیا۔ وہ تین سو درہم میں محو ڑا خرید لایا اور محورے کے مالک کو رقم دلوائے کیلئے ساتھ لے آیا حضرت جربے کو ملے شدہ دام مجی بالائے کے ادر محود ابھی چی کریا کیا۔ آپ نے اندازہ کیا کہ محوزے کی قیت ٹین سودرہم ہے کہیں ذا کرے۔ چنانچہ آپ نے محوزے ك مالك ، كماكم آب كاير محورًا تين سودرهم ي زائد قيت كاب كيا آب جارسو درہم میں فرد دے کریں مے اس نے جواب دیا جیسے آپ کی مرمنی مجر فرمایا آ کیے محو زے ک قیت ہار سوورہم سے بھی زائد ہے کیا آپ یا نجسویں بھیں کے اس نے کما کہ میں رامنی ہوں۔ اس طرح معرت جریر محوات کی قیت میں سوسودہ ہم کی زیادتی کرتے ہلے گئے ' بالآخر آفھ سوور ہم میں محورا خرید لیا اور رقم مالک کے حوالے کردی۔ آپ سے سوال کیا گیا کہ جب مالک تین سودرہم پر رامنی تھا آپ نے اسے آٹھ سودرہم دے کرا بنا نقصان کیوں مول لیا؟ آپ نے جواب ویا کہ محوارے کے مالک کو قیت کا میج اندازہ حسیں تھا۔ میں نے خیر خواہی کرتے ہوئے اسکو یوری تیت اوا ک ہے کو مک میں نے نبی تریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ ہیشہ ہرمسلمان کی خیرخواہی کردن گاہیں نے اس وعدہ کا ایفاء کیا ہے۔ (نووی شرح مسلم م ۵۵ یا)

## خوف خُدا

صعرت ربھی ابن خراش رصنہ اللہ علیہ ایک جلیل القدر کا بھی ہیں۔ انہوں نے ساری زندگی بھی جھوٹ نہیں پولا انہوں نے حتم کھائی بھی کہ جب بنک جھے آخرت ہیں اپنا مقام معلوم نہ ہوجائے ہیں ہر گزنس نہوں گا۔ چنانچہ ساری زندگی نہیں ہفے۔ وفات کے ۔ وقت ان کو ہنتے ہوئے دیکھا گیا۔ اس طرح ان کے بھائی رہے ابن خراش کے بھی حتم کھائی کہ جب تک چھے معلوم نہ ہوجائے میں جنتی ہوں یا دوزخی اس دفت تک نہیں بنسوں گا۔ جب ان کی دفات ہوئی تو ان کو حسل دیتے ۔ ان کی دفات ہوئی تو ان کو عسل دینے والے کا بیان ہے کہ جب تک ہم ان کو حسل دیتے ۔ رہے وہ برابر ہنتے رہے۔ ان دونوں معزات کے بھائی مسعود ہیں جنوں نے اپنی دفات کے بعد کلام کیا تھا۔ کویا سارا کنیہ گوڑ فائی کور تھا۔

# عورتين بهي مفتى تقيي

بی خود الفتهاء لکسی ہے۔ اس کاب کی شرح الے شاکر و رشد اللہ علیہ نے ایک کتاب تعند الفتهاء لکسی ہے۔ جس کا نام برائع العبائع ہے۔ بقول علامہ شائی کے یہ کتاب فقد میں ب نظیر ہے۔ جب شرح کمل کرچکے تواجے استاذِ محرّم کی خدمت میں ڈیش کی وہ شرح کو دیکہ کربے حد خوش ہوئے۔ اور اپنی لخت بھر سماۃ فاطمہ کا نکاح ان سے کریا۔ بید وی خانون ہیں کہ بادشاہوں نے ان ک نکاح کیلے پیغام ویا تھا۔ لیکن مجلے نے ان کی چش کش کو شمکرادیا تھا۔ ان خاتون کو فقد وافاء میں اس قدر ممارت میں کہ نتوی نوئی ہی کیا کرتی تھیں چنانچہ لوگ جب دئی مسائل کے جوابات ان کے گھرے تھا کر لے جاتے تو با او قات ہے ہو آ کہ جواب کا پھی حصہ اس خاتون کا تھا ہوا ہو آ تھا اور بچھ حصہ ان کے والد کا اور پچھ حصہ ان کے خاوند کا۔ (شامی میں ۱۰۰جاج))

# حفرت أمِّ سُليمٌ ايك ياكباز صحابيه

حعزت اُرِم ملیم ان خوش نعیب محامیات میں سے ہیں جن کے بارے میں آنحضرت ملی افلہ علیہ وسلم نے جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ ان کا اسم کرای کر میساء تھا۔ اور حعزت جابڑ راوی ہیں کہ آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے فرایا "میں نے اسپنے آپ کو جنت میں واخل ہوتے ہوئے ویکھا تو اچانک میری نگاہ ابو طوہ کی بیوی رُمیساء پر پڑی۔ عمد رسالت میں ان کے کی واقعات ایسے ہیں جنوں نے ان کو محابی خوا تین میں ایک منفر مقام عطا کیا ہے۔ حافظ ابو لیم اصفمائی نے یہ سب واقعات ملیتہ الادلیاء میں بکجا لکھ دیتے ہیں۔ دمیں سے ترجمہ و تشریح کے ساتھ چیش خدمت ہیں۔

## مبلغه

(1) ان کے نکاح کا واقعہ عجیب ہے ایہ اپنے نکاح سے پہنے اسلام لا پھی تھیں ' حفرت ابو طفہ جو بعد میں ان کے شوہر ہے 'اس وقت تک مسلمان نمیں ہوئے تھے۔ حضرت ابو طفیہ نے تغربی کی حالت میں انہیں شادی کا پیغام رہا 'اس کے جواب میں اُتم صلیح نے ان سے قرمایا : "ابو طوف کیا حمیس معلوم نہیں کہ تم نے ایک ایسی انکڑی کو اپنا معبود بنا رکھا ہے جو زمین سے آگ ہے 'اور اسے فلان قبیلے کے ایک عبشی فنص نے گزاہے ؟"

"بال جانيا مول" ابو ملو" في كما ..

''کیا جمیں الی نکڑی کو معبود قرار دیتے ہوئے شرم نیس آتی؟ تم جیسے آوی کا پیغام رو نمیں کیا جاسکا' لیکن میں مسلمان ہو چکی ہوں اور تم ابھی کا فرہو' اگر تم اسلام لے آؤٹو مجھے اس کے سواکوئی مرنمیں چاہیے۔'' حعزت اُنم شلیم'نے جواب دیا۔

" بحرميرا مركيا بوسكاب؟ "معترت أم مليون بوجهار

مسونا جائدی!"ابو ملو"ئے جواب دیا۔

" لیکن مجھے نہ سونا جا ہیں انہ جا ہدی میں تو تم ہے ہی اسلام جا یتی ہوں " حضرت اُ مِّ مُنْكِمَةً نے قرمایا۔

بیاس کر معزت ابو طور کے دل بی اسلام کھرکڑیا کو آخضرت صلی اللہ عنیہ وسلم کی خدمت میں پنچے تو آپ محاب کے درمیان تشریف فرما تھے۔ ابو طور کو آتے دیکھا تو آپ نے محاب ہے فرمایا :

وابو طفیۃ تمہارے پاس اس حال میں تہتے ہیں کہ ان کی آنکھوں کے در میان اسلام

کا نور چک رہا ہے۔" اس کے بعد ابد طفیہ اسلام لائے اور اُمِ صلیمیۃ ان کے ساتھ رشتہ اندواج میں مسلک ہو تکئیں۔

#### مجابده

(۱) کی اُتِم سُلیم میں جن کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ غزوہ اُحد کے موقع پر میں نے حضرت عائش اور حضرت اُتِم شلیم کو دیکھا 'انہوں نے اپنے پائنچے چڑھائے ہوئے تھے' وہ اپنی پشت پر پانی کے مشکیرے بحر بحر کر لائنی 'اور مجاہدوں کو پانی پلاتیں 'جب مشکیرے خالی ہوجائے تو بحراونتیں اور آنہ والی بحرالاتیں ''(اس وقت تک پردے کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے)۔

اور فردہ گئین کے موقع پر حضرت ابو طوڑ نے اپنی ای پاکباز بیوی کو دیکھا کہ ایک مختجر کئے کمڑی ہیں۔ ابو طوڑ نے پوچھا: "اُم صلیم نید کیا ہے؟" انسول نے جواب دیا: "میہ خنجرہے اور بیں نے اس لئے تھام رکھا ہے کہ کسی مشرک نے میرے قریب آنے کی کوشش کی تو بیر اس کے پیٹ میں آ آردوں گی۔" حضرت ابو طوڑ نے خوش ہو کر آ تخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان کے مجاہدا نہ عزم کا ذکر کیا تو آپ نے فرہایا:

المُسَلِّم : (اب حسين اس كي مرورت نسين موكي) الله كاني موحما إي-"

# صبرو حکمت کی پیکر

(۳) یک آئے تعلیم میں کہ ایک مرتبہ ان کے صافرادے بھار ہوگے ، معرت ابو طور انہیں بھار چھوڑ کر کام پر چلے گئے اسی دوران میں صافرادے کا انتقال ہوگیا۔ حضرت آئے تعلیم نے ان پر کپڑا ڈالا ، جس کو تحری میں انتقال ہوا تھا، نفش اسی میں رہنے دی 'اور آئر معنزت ابو طور کے گھانا تیار کرنے کئیس۔ حضرت ابو طور روزے سے بھے اور آئے تعلیم نے بیر پشدند کیا کہ افطار و فیرو سے پہلے انہیں اس جانکاہ غم میں جٹلا کریں۔ حضرت ابو طور شام کے وقت کھ کے ساتھ کیا جال بو چھا اور اسے دیکھنے کے لئے کو تحری میں جانے گئے۔ لیکن اُئم شکیم نے کہا تھا ۔ اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔ "حضرت ابو طور اور آئے شکیم نے کہا ۔ "دہ بہت الیم حالت میں ہے اسے دیکھنے کی ضرورت نہیں۔" حضرت ابو طور اور آئے ۔

اور مطمئن ہوکر افطار کرنے منگے۔ اُم سنیم نے اپنے شوہر کے استقبال کے لئے حسبِ معمول سنگھار بھی کیا اور گھر کی نشا پر عادثے کا معمولی اثر بھی نہ ہونے دیا۔ رات حسبِ معمول بنتے تھیلئے گذری انتجد کے دفت اُم مملیم نے حضرت ابو طوٹ سے کھا:

''ا بو طلوۃ اِ نفال قبیلے کے لوگ مجیب ہیں' انہوں نے اپنے پڑد سیوں سے کوئی چیز عاریۃ مانگی' پڑو سیوں نے دیدی مگر سا اسے اپنی سمجھ کر بیٹھ گئے' اب وہ اپنی چیز مانٹنے ہیں تو سال پر خفا ہوتے ہیں۔''

''انہوں نے بڑا بُراکیا' یہ تو انصاف کے صرح خلاف ہے۔''' ابو طلق نے کہا۔ اس پر اُمِّ شلیم ''بولیں : ''آپ کا بیٹا بھی اللہ نے عاریَّۃ آپ کو دیا تھا' اور اب اس نے اس کو دالیں بلالیا ہے ، وہی اس کا مالک تھا ہمیں صبر کے سوا کوئی جارہ نہیں۔''

# أتخضرت صلى الله عليه وسلم نسيه خاص تعلق

حضرت النس فرمانے ہیں کہ انخصرت صلی اللہ وسلم اپنی ازدائج مطمرات کے سوا مدینہ طبیّبہ کے کسی گھریش تشریف نہیں لیجائے تھے 'صرف ایک اُم شکیمٹ کے یمال جنیا کرتے تھے۔ آپ سے پوچھا کمیا تو آپ نے فرمایا : "مجھے ان پر رحم آنا ہے 'ان کے بھائی میرے ساتھ گٹل ہوئے تھے۔"

حضرت انس بی سے روایت ہیں کہ ایک مرتبہ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے گھر تشریف لائے اور دوپہر کے وقت وہیں محو خواب ہو گئے۔ سوتے ہوئے آپ کے جسمِ اطهر سے پیند بہت نکلا 'اُمِّ مُلیمِ نے دیکھا تو ایک شیشی لاکر آپ کا پہیند اسمیں جمع کرنا شروع کردیا ' آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو مکھے اور پوچھا : "اُمِّ مُسلمِع اِیہ کیا کرری ہو؟" حضرت اُمِّ شلیم نے جواب دیا :" یہ آپ کا پہیند ہے 'ہم اسے اپنی خوشبوؤں ہیں لما نمیں ے ' پر ہر عطوے زیادہ خوشبود ارہے۔'' ( ملیتہ الاولیاء الابی فیم الاصنمائی میں ۵۷ آالاج ۲ دار الکتاب السرلی بیروت ۱۳۸۷ھ)

## تبليغ ميں تحكمت اور شفقت كى رعابيت

دین کی تبلیخ بول تو ہر جگہ تعکت اور دانشمندی جاہتی ہے 'کیکن جو محض شبعات کا مریش ہو 'اس کاعلاج بڑا نازک کام ہے 'اس میں دائی حق کے لئے انتہا درجے کا مبرو قحل ' تکا طب پر شفقت ' حکمت ودا نائی اور بات کو ول میں آئار دینے کی گئن کی ضرورت ہے۔ آج ایک صدیمی نظرے گذری جس ہے اندازہ ہو آئے کہ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم شبعات کے مریض کاعلاج کس طرح فرماتے تھے؟

معفرت ابوالمدا ردایت کرتے ہیں کہ ایک قریش نوجوان آنخفرت معلی اللہ طیہ وسلم کی خدمت ہیں حاضر ہوا 'ادر اس نے ایک مجیب وغریب فرمائش کی کھنے لگا: "یارسول اللہ ! مجھے زما کرنے کی اجازت دے و بیجئے۔"

تعوّر تو قرائے کہ یہ گھناؤٹی فرائش کس ہے کی جاری ہے؟ اُس ذاج اقد س سے کہ خرائی ہے کہ جس کے نقد س کے قد شرائی ہی کسی چھوٹے موٹے گناہ کی شہرا اور فرائش بھی کسی چھوٹے موٹے گناہ کی شہرا آ ہے۔ کوئی اور ہوتا زنا کی! وہ گناہ جس کا نام ایک شریف انسان ذبان پر لاتے ہوئے بھی شریا آ ہے۔ کوئی اور ہوتا تو شایر اس گنافی کی سزا جس نوجوان کو وضعے وے کربا ہر نقلوا رہتا۔ چنانچہ حاضری مجلس اس نوجوان پر برس پڑے اور اسے ڈائٹنا ڈیٹنا شروع کرویا۔ لیکن قریان جائے اس رخمت مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ آپ نے بھانپ لیا کہ یہ مخص ضد اور عماد کا تنسی شہرات کا مرایش کے اور اس سے خرایا ۔ "معرے قریب آجاؤہ" جب وہ قریب جمیا تو گائٹ سے فرایا : "معرے قریب آجاؤہ" جب وہ قریب جمیا تو آپ نے اس سے فرایا :

"کیاتم اس عمل کواچی مال کے لئے پند کرتے ہو؟" نوجوان بولا: "منہیں!اللہ مجھے "پ پر قرمان کرے مخدا کی متم منہیں!"

آپ نے فرمایا: "تواورلوگ بھی اپی ماؤں کے لئے اس کو پیند نمیس کرتے۔" پھر

فرمایا "اجمالاکیاتم اپن بٹی کے لئے اس عمل کو پند کرتے ہو؟"

" نسیں یا رسول اللہ 'مجھے اللہ آپ پر فدا کرے 'خدا کی هتم نسیں "اس نے کھا۔ آپ نے فرمایا : "تو اور لوگ بھی اے اپنی بیٹیوں کے لئے پہند نہیں کرتے۔" "اور کیا تم اپنی بین کے لئے اس عمل کو پہند کرتے ہو؟" "نہیں یہ اللہ اللہ کا بھی تھیں ہی کے رہند ایک شم نسی !" نہ جدان نے کہا

"میں یا رسول اللہ "اللہ مجھے آپ پر نار کرے" خدا کی هم منیں!" نوجوان نے کما آپ کے فرمایا "موّا ورلوگ بھی اپنی بسوں کے لئے اس کو پیند منیں کرتے۔" "اور کیاتم اپنی بھو پھی کے لئے اسے پیند کرتے ہو؟"

" دنہیں یا رسول اللہ 'خدا مجھے آپ پر قربان کرے 'خدا کی تھم نہیں!'' نوجوان بولا۔ ''تو اور لوگ بھی اے اپنی پھو پھیوں کے لئے پہند نہیں کرتے 'اور کیا تم اے اپنی خالہ کے لئے پہند کرتے ہو؟''

" نہیں یا رسول اللہ 'خدا مجھے آپ پر قربان کرے 'واللہ نہیں '' نوجوان بولا متواہ رلوگ بھی اسے اپی خالاؤں کے لئے پہند نہیں کرتے۔ '' یہ فرما کر آپ کے اپنا دستِ شفقت نوجوان پر رکھااور فرمایا : '' یا اللہ آباس کے گناہ کو معاف فرما' اس کے قلب کو پاکیزگی عطا فرما اور عمّنت عطا فرما۔ ''

صنرے ابوابامہ رمنی اللہ تعالیٰ عنہ فرائے میں کہ اس داقعہ کے بعد نوجوان انٹایاک وامن ہوگیا کہ نمبی طرف القامت ہی نہیں کرنا تھا۔ امام بیٹی فرائے میں کہ اس کی سند تمجع ہے۔

رواه احمدٌ والطرانُ مجمع الزوائد باب ني اوب العالم - من ١٣٦ج ا "وارالكاب بيروت ١٩٩٤ء)

# حضرت علیٌ کاایک عجیب فیصله

حعزت علی کو آنخضرت ملی اللہ علیہ وسلم نے بمن بھیجا تھا۔ وہاں کے لوگ شیر کا شکار کرنے کے لئے گڑھا کھودا کرتے تھے اور مخلف تدبیروں سے شیر کو اس گڑھے میں گرا کرا س کاشکار کرتے تھے 'ایک دن انہوں نے ایبا ہی ایک گڑھا کھودا اور شیر کو اسمیں گرا ایا۔ اس یاس کے لوگ تماشا دیکھنے کے لئے گڑھ کے اردگر دجع ہو گئے اور اتنی دھکا کیل ہوئی کہ آیک آدمی اینا توازن بر قرار نه رکه سکااور گڑھے میں کرنے لگا۔ کرتے کرتے اس نے سنبعلنے کے لئے ایک باس کھڑے ہوئے آوی کا ہاتھ بکڑا "اس سے دو سرے آدی کے بھی یاؤں اکھڑ محة اوروه مجى كرنے لكا اس نے سنج لينے كے الكه تيسرے آدى كا باتھ بكڑا اور تيسرے نے چوتھے کا' یہاں تک کہ جاروں گھڑے میں آرہے' شیرانجی زندہ تھا۔اس نے جاروں کو ا ننا زخمی کیا کہ دبیں ان کی موت واقع ہوگئے۔ اب مرنے والوں کے رشنہ داروں میں جنگزا شروع ہوا کہ ان کا خوں بما کون وے؟ کفتگو میں تیزی آگئی بیماں تک کہ تکواریں تک لکل آئم اور خونریزی ہوتے ہوتے بی۔ حضرت علی نے یہ فیملہ فرمایا کہ ان جاروں کی دعت (خوں ہما) گڑھا کھودنے والے ہر ہے۔ لیکن اس ترتیب سے کد پہلے کو چوتھائی دست ' وو سرے کو تمالی دست میسرے کو آوھی دست اور چوہتے کو پوری دست ملے گی۔ بعد بٹل مید قصة أتخضرت ملى الله عليه وسلم كي خدمت من چي بواتو آب نے اس كي تصويب فرما كي۔ علامد قرطيي تحرير فرمات بين كداس نيل كي وجديد كم جارون خطاءً قل بوت تھے اور مراما محدوث والا ان کی دیت کا ذمتہ وار تھا الیکن پہلا مخص متحول ہونے کے ساتھ ساتھ تین آدمیوں کو تھینے کی دجہ سے ان کا قائل بھی تھا النداجو دیت اس کو ملتی اس کے تین حقے برمقول پر تقتیم ہو کراس کیلئے صرف چوتھائی حقہ بچااسی طرح دو مرا محف دو آدمیوں کا قاتل ہے اس لئے اس کی دیت کے ود تمائی حضر اس کے ود متولوں کو اور ایک حضر خود اس کو لے گارتیرا محض ایک آوی کا قاتل تھا'اس لئے آوھی دیت اس کے مغتول کی اور آدھی دیت خود اس کی ہوگی اور چوہتے نے نمی کو حس تھینچا اس لئے اسے پوری دیت ملے

(تغيرالقرطي ص ١٦٦ج ١٥ تغيرو البيناه الحكمة وفصل الخطاب)

#### ایک آنے کاسُود

رچرڈ پراکس برطانیہ کا منتبور عیسائی عالم (Thelogian) ادر ماہر معاشیات ہے'

اس نے اپنے ایک مضمون میں یا قاعدہ حساب لگا کر بنایا تھا کہ اگر اسٹیش ایک پنی (جو تقریباً ایک آنہ کے مسادی ہوتی ہے) سود مرکب پر کسی کو قرض دی گئی ہوتو مرمایہ دا رانہ نظام کے شروع ہونے تک اس کا سودا تنا زیادہ ہوجا تا ہے کہ اس سے سونے کا ایک کرہ نیا رہوسکتا ہے جس کا مجم کرہ زمین سے کئی گمنا زائد ہوگا۔

LLeantyer: A Short Course of Political Ecconomy Progress Publishers Moscow 1968

#### عطائة توبه لقائة تو

تاضی بکار بن تعیبہ معرے مضور محدث اور فقید گذرہ ہیں امام ابو جعفر طحاوی استاذ ہیں اور انہوں نے شرح معانی الآثار بن متعدد حدیثیں آپ کی سندے روایت کی بیں۔ ان کے زمانے ہیں احمد بن طولون معرکے عکمران تھے۔ اور وہ قامنی بکار سے ور بِ حدیث لینے کے لئے خود ان کی مجلس میں پہنچ جاتے تھے۔ ان کا دربان پہلے مجلس کے قریب پہنچ کر لوگوں سے کمہ دیتا کہ : "کوئی فض اپنی جگہ سے نہ اشح "اس کے بعد ابنِ طولون پہنچ کر لوگوں سے کمہ دیتا کہ : "کوئی فض اپنی جگہ سے نہ اشح "اس کے بعد ابنِ طولون پہنچ کر بیٹھ جاتے اور عام طلباء کی صف میں بیٹھ کر حدیث کاور سی لیتے تھے۔ ایک زمانہ کی آخد بن طولون اور قامنی بکار "کے نعلقات بہت خوشکوار رہے اور اس عرصہ میں احمد بن طولون قامنی صاحب ہی شخواہ کے علاوہ ان کی تقدمت میں سالانہ ایک ہزار ویتار بطور ہریہ طولون قامنی صاحب ہی شخواہ کے علاوہ ان کی تقدمت میں سالانہ ایک ہزار ویتار بطور ہریہ بیش کرا کرتے تھے۔

انفاق سے ایک سیاسی مسئلہ میں قاضی صاحب اور احمد بن طولون کا اختلاف ہوگیا' ابن طولون چاہجے تھے کہ وہ اپنے ولی عمد کو معزول کرے سی اور کو ولی عمد بنائمیں اور قاضی صاحب ہے اس کی تقدیق کرائیں' قامنی صاحب اسے درست نہ سیجھے تھے' اس لئے انہوں نے انکار کردیا' اس کی وجہ سے تعلقات کشیدہ ہو گئے' اور نویت بھاں تک پنجی کہ ابن طولون نے قامنی صاحب کو قید کردیا' اور یہ پیغام ان کے پاس جمیحا کہ جستے وہنار آپ کو بطور جرید دیے گئے ہیں' وہ سب والی سیجے

مالاند ایک بزار دینار دسین کاسلسلد افعاره سال سے جاری تھا" اس لئے معالبہ بدتھا

کہ ۱۸ ہزار وینار فوراً واپس کے جائیں۔ ابن طولون سجھنے تھے کہ یہ معابلہ قاضی صاحب کو زیج کردیگا۔ لیکن بعب پیغام ان کے پاس پیٹیا تو قاضی صاحب کسی تردو کے بغیرا ندر تشریف لے گئے اور گھرے انھارہ تھیلیاں نکال لائے بین سے ہرا یک شل ایک ایک ہزار دینار تھے کہ یہ تھیلیاں ابن طولون کے پاس بیٹی تو اس نے ویکھا کہ یہ بھینہ دہی تھیلیاں تھیں بو قاضی صاحب کے پاس بیٹی گئی تھیں اور ان کی مرین تک تیس لوٹی تھیں۔ ابن طولون یہ و کھے کر جران رہ مسلے کہ قاضی بکار نے ان جس سے ایک تھیلی بھی کھولی نہیں تھی کیلا اے جوں کا توں محفوظ رکھ لیا تھا 'بعد میں معلوم ہوا کہ قاضی بکار ' نے اس خیال سے انہیں استعال نہیں کیا توں لوٹایا جاسے کا شہر اس وقت تعلقات ایکھے ہیں 'لیکن بھی اختلاف بیدا ہوا تو انہیں جوں کا توں لوٹایا جاسکے گئے کہ شرم سے عمل عرق ہوگیا۔

و تعکمت اور استعماری تردلی شان و کھے کر شرم سے عمل عرق ہوگیا۔

و تعکمت اور استعماری تردلی شان و کھے کر شرم سے عمل عرق ہوگیا۔

و تعکمت اور استعماری تردلی شان و کھے کر شرم سے عمل عرق ہوگیا۔

#### شكرعافيت

ابو حزا محمد بن ميمون ممكري " (متونى ١٦٨هـ) مضهور محدث بين " بيشكري" كے لفظی معنی بین "نشه والا" اصل میں سكری نشه آور اشیاء فرد شت كرنے والے كو كہتے بین ليكن حضرت ابو حزه " كے سئے به لقب اس لئے مشہور ہوا كہ ان كا انداز محققلو بواشيرس اور مؤثر تفاد اش حضرت ابو حزه " كا معمول تقد كه اگر ان كے بينوس بين كوئى صحف يتار ہو آي تواس كي جنتي رقم علاج معالج پر مرف ہوتی " به اتنى على رقم اند تعالی كى راه بين مدة كروا كرتے كے جنتى رقم علاج معالج بر مرف ہوتی " به اتنى على رقم اند تعالی كى راه بين مدة كروا كرتے تھے كہ اللہ تعالی ہے اس بارى سے بچاكر جمھ پر احسان فرایا "اس كا شكر بير ہے كہ كم اذ كم اتنى رقم مدة كردى جائے۔

حضرت ابو حزہؓ کے بڑوی 'ن ہے اس قدر خوش تھے کہ ان کے ایک بڑوی نے اپنا مکان بیچنے کا ارادہ کیا قو تربیوار نے قیت پو تھی' 'س لے جواب دیا ''دو ہزار تو گمر کی قیت ہے اور دو ہزار ابو حزہؓ کے بڑوس کی۔'' حضرت ابو حزہؓ کو بڑوی کے اس جملے کی اطلاع کپنی تو انسوں نے چار ہزار روپ اپنے ہاں ہے پروی کے ہاس بھیج دیے اور فرمایا: رکھ لواور گرمت بچو۔" (خلیب : آرخِ بغداد 'ص ۲۱۸ و ۲۱۹ ج شطبوم شالا لکتاب العبل ۔ بیروت)

## أتش نمرود ميں عبشق

تعزت ابراہیم علیہ السلام کا یہ مجزہ تو مشہورے کہ نمرود نے آپ کو آگ جی ڈال کر جلانا چاہا الیکن اللہ تعالی کی رحمت سے وہ جگ تعزت ابراہیم علیہ السلام کا پکھے تہ بگاڑ سک اللہ تعالی نے آپی تدرت کا ایسا کی نمونہ اسّت مجریہ علی صاحبہ السلام کے ایک بزرگ حفزت اللہ تعالی نے آپی تدرت کا ایسا کی نمونہ اسّت مجریہ علی صاحبہ السلام کے ایک بزرگ حفزت ابو مسلم خولائی برحمتہ اللہ علیہ نکے خام فرار لیانا چاہا الیکن انبوں نے آمخضرت مسلی اللہ علیہ اسور صنی نے آپ کو الیک اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی کو نبی تنلیم کرنے سے انگار کردیا۔ اس پر اسور مشمی نے آگ کی ایک دروست چنا دیکائی اور حفزت ابو مسلم خولائی کو اس جن ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے آگ کو اس جن ڈال دیا۔ لیکن اللہ تعالی نے آگ کو اس کو مشورہ دیا کہ اب آپ ان کو مزید نہ چیزس "البتہ آگر ہے آپ کے حلک جن رہے تولوگوں کو مشورہ دیا کہ اب آپ ان کو مزید نہ چیزس "البتہ آگر ہے آپ کے حلک جن رہے تولوگوں میں آپ کے خلاف فیاد مجانی میں اب کے بیان سے جلاو طن کردیں چنا ہے اسور مشمی حقرت ابو مسلم خولائی " کو جلاو طن کردیں چنا ہے اس کے بیان سے جلاو طن کردیں چنا ہے اسور مشمی حقرت ابو مسلم خولائی " کو جلاو طن کردیں چنا ہے اس کے حقرت ابو مسلم خولائی " کو جلاو طن کردیں چنا ہے اس کے حقرت ابو مسلم خولائی " کو جلاو طن کردیں چنا ہے اس کے حقرت ابو مسلم خولائی " کو جلاو طن کردیا۔

یمن سے جلاوطن ہو کر انہوں نے مدینہ طینیہ کا من کیا 'جب یہ مدینہ طینیہ پنچے تو 'جخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو چکی تھی'اور حفرت ابو بکڑ خلیفہ بن مجھے تھے۔ مہیے نبوی کے قریب پہنچ کر انہوں نے اپنی او نٹنی کو بائد معا اور ایک شنون کی آڑ میں نماز پڑھنے گئے۔ حفرت عرائے انہیں دیکھا تو پوچھا : "کمال سے آئے ہو؟" انہوں نے جواب ویا نے "یمن ہے!"

اس واقعہ کی شرت مرینہ تک پہنچ چک تھی کہ اسوّد منسی نے ایک مسلمان کو آگ ہیں '' ڈالا تھا چمکردداللہ کی رحت ہے محفوظ رہا۔ اس لئے معترت عرشے ان ہے پوچھا : ''ہمارے اس دوست کا کیا قصّہ تھا جے اللہ کے دشمن (اسود منسی) نے جگ میں ڈالا تھا

محراسے کوئی تفعان سیں ہیجا؟"

''وہ واقعہ عبداللہ بن تُوب کے ساتھ ہیں آیا تھا'' ابومسلم خولانی سے جواب ویا۔ عبداللہ بن تُوب ابومسلم خولانی ''بی کانام تھا۔

حضرت عرف فرال : اولتم كما كريتاد وهض تم عى تونس مو؟"

"بال وه مين بن بول" ابومسلم في قرمايا -

حضرت عرشے بیس کرابو مسلم خوان " کی پیٹانی کو بوسہ دیا اور انہیں حضرت ابو بکڑ کے پاس نے مجے اور فرمایا: "اللہ کا شکر ہے کہ اس نے جھے امّتِ مجربیہ کے ایسے مخص کو دیکھنے سے پہلے موت نہیں دی جس کے ساتھ بالکل ابراہیم خلیل اللہ علیہ اسلام جیسا معالمہ ہوا"۔

یہ ابر مسلم خولانی " حضرت معاویہ" کے عمد خلافت تک زندہ رہے۔ حضرت معاویہ" ان کا بوا احترام فرائے تھے 'یہ حضرت معاویہ" کو زم وگرم سمیش کرتے رہے تھے اور وہ ان کی با تھی بڑی قدر کے ساتھ محفقے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت معاویہ کے زمانے میں سرکاری لما زمین کو دو یا تمین مینے تک شخوا ہیں نہیں لمیں 'ای دوران حضرت معاویہ" ایک دن ضلبہ دینے کے

لَتَهُ كَمْرْ عِيهِ عِنْ وَحَمْرت الومسلمُ في عي من كما:

"اے معاویة مید مال نه تمهارا ہے نه تمهارے باپ کا 'نه تمهاری مال کا۔ "

حعرت معادیة نے لوگوں کو تحمرے کا اشارہ کیا اندر تشریف لیجا کر حسل فرایا اور
تھوڑی دیر بعد آگر کیا : "لوگو! ابو مسلم نے کما ہے کہ یہ ال نہ میرا ہے 'نہ میرے یا پ
کا اور نہ میری ہاں کا ابو مسلم نے بچ کہا اور جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ
فراتے ہوئے سنا ہے کہ فقد شیطانی اگر ہے ہوتا ہے اور شیطان آگ ہے پیدا ہوا اور پانی
اگر کو بچھا تا ہے ' لفذا جب تم میں ہے کمی کو فقتہ آئے تو اس چاہیے کہ قسل کر لے۔
اب تم سب لوگ ابی ابی مخواجی وسول کرلو اللہ تعالی برکت دے۔
( طبة الدوليا لال هیم میں ۱۲ تا ۱۳۰۶)



## چور کیلئے دُعا

حضرت رئیجین مختیم مضهور محدث اور ولی اللہ ہیں عبادت وزید میں اپنی نظیر آپ تھے' ایک مرتبہ ان کا ایک محموز اچری ہوگیا' لوگوں نے کہا کہ چور کیلئے بدوعا کر دیجئے۔ حضرت رئیج نے فرمایا : ''نمیں ایم اس کے لئے یہ دعا کر رہا ہوں کہ اگر وہ مالدار ہے تو اللہ اس کے ول کی اصلاح کروے اور اگر وہ تھک وست ہے تو اسے خوشحالی عطا فرمائے۔'' (ملیت الاولیاء میں 47)

#### ایک حکیمانه مقوله

معزت مطرف بن عبدالله بن شجیر فرماتے بین الان ابیت ناشاد اصبح مناد ما المعبالی الله ابیت ناشاد اصبح مناد ما المعبالی الله من الن ابیت قاسماد اصبح مجعب " بین رات بحرسو ما رہوں اور میج کو شرمندہ بول (کسر رات کا کوئی حصر کسی نظی عبادت میں شیس گزارا) یہ جھے زیادہ پہند ہے ' بد نبست اس کے کہ بین رات بھر عباوت میں کھڑا رہوں اور میچ کودل میں اپنی عبادت کی دجہ سے خود پہندی کے صفیات ہوں۔ "

نیز فرماتے ہیں: "میرا پروروگار قیامت کے دن جھے سے بید سوال کرے کہ تم نے

فلاں کام کیون میں کیا چ آؤٹر بھے گوا را ہے بہ نبعت اس کے کہ یہ سوال کرے کہ تم نے فلاں کام کیوں کیا؟"

(ایشاُص۲۰۰۰ ج۳)

#### ن*ذ*ہبی رواداری

فقہاء کے درمیان بہت ہے علی مسائل جی شدید اختلاف ردتما ہوا 'بعض مرتبہ محض افغنلیت اور عدم افغنلیت کے مسائل پر زوردار مباجعے ہوئے۔ بلکہ ان مسائل جی لطیف علی چوٹیں بھی چلتی رہی ہیں۔ رکوع میں جاتے دفت ہاتھ افعائے جائیں یا نہ اٹھائے جائیں ۴ آٹین آہستہ کی جائے یا زور سے ؟ اذان میں ترجیح کی جائے یا نسی؟ بیر برے معرکۃ اللّا راء مسائل رہے ہیں النین ورحقیقت بیر سارے اختلافات اس بارے میں ہیں کہ افعنل طریقہ کون ساہے ؟ ورنہ نماز ہرا یک کے زویک ہلاکرا ہت ہو جاتی ہے۔ یمی وجہ ہے کہ ان مسائل پر بحث ومباحثہ کی گرم ہازا ری کے باوجو د ایمی روا دا ری کی بھی بہت میں مثالیں کمتی ہیں۔ آج میں ہم کا ایک واقعہ نظرے گزرا' حاضر خدمت ہے۔

علامہ فطاوی نے تقل کیا ہے کہ قاضی ابو عاصم عامری آیک حتی عالم سے ایک مرتبہ وہ مشہور شافعی عالم سے ایک مرتبہ کے مشہور شافعی عالم علامہ تفال کی معجد میں مغرب کی نماز پڑھنے سے شافعی سلک میں تحبیر کہتے وقت شاو تمنی مشہد ان لااللہ الاالله الاالله الدائلة اور مسلک علی الصافی سلک علی الصافی سلک علی الصافی المقال ہے صرف ایک ایک مرتبہ کے جاتے ہیں اور حتی سلک میں وو دد مرتبہ علامہ تفال نے قاضی ابو عاصم کو معجد میں دیکھا تو ان کے احترام کی وجہ سے موذن کو تھا مہ واک آج تم تحبیر کے یہ کمات دو دو مرتبہ کمتا۔ اس کے بعد انہوں نے قاضی ابو عاصم سے ماز پڑھا نے دفت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم عاصم سے نماز پڑھا نے کو کہا تو قاضی صاف ب نے نماز پڑھا نے دفت سورہ فاتحہ سے پہلے ہم عاصم ساک کے معابق اوا کے۔
اللہ جبراً پڑھی اور نماز کے کئی دو مرے افعال ہمی شافعی مسلک کے معابق اوا کے۔
( محلائی : حاشیہ الدر مخارم میں : ۱۵ ملی طبح معم)

لیکن میدیا و رکھنا چاہیے کہ اس قٹم کی رداداری انہی مسائل میں مناسب ہے جن میں اختلاف افضل اور خیرافضل کا ہو،'ور نہ جہاں طال دحرام یا جائز دناجائز کا اختلاف ہو وہاں جس مسلک کو انسان درست سمجمتا ہے اسے نسیس چھوڑتا چاہیے۔

## لطیف شکایت 'اوراس کا حکیمانه ازاله

امام شعبی بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عشرے پاس ایک عورت آئی اور اس نے کہا : ''امیرالموسٹین ! میرے شوہر جیسا نیک آدمی شاید دنیا میں کوئی شیں' دہ دن بھر روزہ رکھتے اور رات بھر نماز پڑھتے رہتے ہیں۔" یہ کمہ کروہ خاموش ہوگئ۔ حضرت عشراس کی بات کا خشا ہوری طرح نہ سمجھ پائے اور فرمایا : ''انشہ شہیں برکت دے اور تمہاری مغفرت کرے۔ نیک عور تیں اپنے شوہر کی ایک ہی تعریف کرتی ہیں۔"

۔ عورت نے میہ بملہ سنا 'بکھ دہرِ جبنجی مرکی اور پھروالیں جانے کے لئے کھڑی ہو گئی۔ کعب بن سواڑ بھی موجود تھے' انہوں نے عورت کو والیس جاتے دیکھا تو حضرت عمر ہے کہا :

"ا میرالموسنین! آپ اس کی بات نمیں سمجھے 'دہ اپنے شوہر کی تعریف نہیں 'شکایت کرنے آئی تھی اس کاشوہر جوشِ عبارت میں زوجیت کے پورے حقوق اوا نہیں کر آ۔" "اچھاریہ بات ہے۔" حضرت مخرفے فرایا "بلاؤاس!"

وہ عورت پھرواہی آئی اس سے دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ واقع حضرت کعب
بن سوار کاخیال سمج تھا۔ حضرت عرشے ان سے فرمایا کہ "اب تم بی اس کا فیصلہ کو۔"
"امیرالموشین! آپ کی موجودگی جس کیسے فیصلہ کروں؟" حضرت کعب نے کہا۔
"بال! تم نے بی اس کی شکایت کو سمجھاتم ہی اس کا زالہ کرد" حضرت عرشے فرمایا۔
اس پر حضرت کعب نے کہا:"امیرالموشین! انڈر انحالی نے ایک مرد کو زیادہ سے زیادہ
عار عورت کا بازت دی ہے اگر کوئی مخص اس اجازت پر عمل کرتے ہوئے جار
شادیاں کرے نزیمی بریوی کے جسے جس چار جس سے ایک دن رات آئے ہیں۔ اس سے
معلوم ہوا کہ برجو تھا دن رات ایک بیوی کا حق ہے۔ لذا آپ فیصلہ دیجئے کہ اس عورت کا
حوجر تمن دن عبادت کر سکتا ہے "کیک چوتھا دن لازماً اسے اپنی بیوی کے ماتھ گزارنا

سے بی زیادہ عیب ہے۔" سے بھی زیادہ عیب ہے۔"

اس کے بعد حضرت عرف حضرت کعب کوبھرہ کا قاضی بناویا۔ (ابن عبدالبر الاستیعاب تحت الاصابہ ص۲۸۶ج ۳ صبحتہ مصطفیٰ محمد معر۲۵۸س



## قاضی ایاسٌ کی زمانت

اقاصی ایاس این زمانت اور زیر کی میں ضرب المثل میں ان کی زمانت کے ہت ہے وافغات مشہور ہیں' ایک مرتبہ ایک فخص نے آگر ان سے کما کہ میں نے کچھ مال فلاں کے پاس امانت رکھوایا تھا؟ ب ما تکاہوں تو وہ ترجا باہے ' قامنی ایاس' نے مرعاعلیہ کوبلوا کر یوچھا تراس نے صاف اٹکار کردیا۔ اور کماکہ بدی نے میرے پاس کوئی امانت نہیں رکھوائی۔ اب قامنی صاحب فردی ہے کہا:"تم فریہ ال اے مس جگہ مردکیا تھا"۔ "جنگل میں ایک جگہ!" مری نے کما۔

٣٠ س جك كى كوئى علامت بي ٣٠ كافنى صاحب في يوجما

"جي ال! ايك درفت إلى كي يتي من في الانت مروى تمي-" ري في

"ا تیما توتم اس درخت کے بیٹیے جا کردیکھو" قامنی صاحب نے کما" ہو سکتا ہے کہ تم نے دہاں امانت رکھوانے کے بجائے مال د نن کیا ہو اور بھول مکئے ہو"۔

مرى چلاكيا اور قاضى صاحب نے معاعليد سے كما: " اس ك آنے تك تم يمينے

اس کے بعد قاضی صاحب دو سرے مقدمات کے فیصلوں ہیں معروف ہو مجئے ۔ بھر تموڑی دیر کے بعد اچا تک اس برتی علیہ ہے ہوچھا 'دکیا خیال ہے؟ وہ فخص اس درخت کے باس توجع کیامو گا؟"

« نہیں ابھی نہیں " معاعلیہ نے بیساختہ کہا۔

بس! قاضی صاحب نے وہیں چور کیڑلیا ظاہرہے کہ اس مخص کا درخت کو پہچانٹالور اس کے فاصلے کا ایرازہ کرتا اس بات کی دلیل متمی کد اس نے وا تعیدًا س درخت کے بیٹیے مّد می ہے کوئی معالمہ کیا تھا۔

اس کی خیانت کا را زفاش ہو گیا۔ اور پھراہے خود مجرم کااعتراف کرتے ہی بَن بڑی۔ ای طرح ایک اور مخص نے آب ہے آگریمی شکایت کی که فلال مخص میری امانت دبا کر بینے حمی ہے " قاضی صاحب نے اس ہے کما کہ " اب تم چلے جاؤ" اور معاملیہ پر یہ طاہر نہ ہونے دوکہ تم نے میرے پاس اس کی شکایت کی ہے۔ پھردد روز بعد میرے پاس آنا۔ " وہ مخص چلا حمیا تو قاضی ایاس" نے اس شخص کو بلا کراس سے کما: میرے پاس بست

سامال المحياب المرتسارا كمر محفوظ دو توده تسارك يسان ركھوا ديا جائے۔؟"

اس نے کما: "جی ہاں! میرا کمریالکل محفوظ ہے۔"

"ا جمالة تم اس كے لئے جكہ وغيرويناكر ركمو" قامنى صاحب نے كها۔

وہ مخض خوشی خوشی چلا گیا اس کے بعد بدھی حاضر ہوا تو قامنی صاحب نے اس سے کما "اب جاکر اپنے دوست سے اپنا مال طلب کرو آگر دے دے تو تھیک ہے اور آگر انکار کرے تو اس سے کمہ دوکہ میرا مال دالیں کروور نہیں قامنی کو خبر کر آبوں۔"

مدی به من کرمدعاعلیہ کے پاس پہنچا اور اس سے امنی الفاظ میں تقاضا کیا تو اس نے مال حوالے کردیا۔

اس کے بعد مدعا علیہ قاضی صاحب کے پاس آیا تو قاضی صاحب نے اسے سخت ست کمہ کر رخصت کردیا۔

( ابن القيمٌ : العرق المحكيّة السياسة الشرميّة من ٣٧ و ٢٣٠ معبدة الاتحاد الشقّ ومثق ١٤٣٥هـ)

#### قيافه شناسي

ائی قاضی ایاس کے بارے میں اراہیم بن مرزوق بھری جیان کرتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کے قاضی ایاس کے بارے میں اراہیم بن مرزوق بھری جیان کرتے ہیں کہ ایاس بن معاویہ کے قاضی ہننے سے کہ ایک حف آیا اور سامنے کی ایک اور بعد وہ اپنی جگہ اور سامنے کی ایک اور بعد وہ اپنی جگہ ہے اللہ کرایک راہ گیرے چیچے لیک اور سامنے ہے اس کا چرو کھ کروایس آلیا۔ اور جروہیں بیٹھ کیا جہاں پہلے میضا تھا۔ ایاس بن معاویہ نے اے دکھ کر کھا۔

" بناؤید فخس کیا جاہتا ہے؟" لوگوں نے کما" آپ ہی بنائے۔" میہ فخص بچوں کو پڑھا آہے اور اس کا کوئی کانا غلام تلم ہو گیا ہے اس کی خلاش میں

ہے۔"ایاس بن معاویہ" نے کما۔

اس پر ہم میں ہے ایک مخص اٹھااور اس نے جاکراس مخص ہے پوچھا۔ ویس کر میں کر میں میں میں

"آپ كس جزى علاش بس بين؟"

"ميرا أيك غلام مم موحمياب اى كودهوية ربا مون"-اس ف كما-

پوچما او غلام کیما تھا؟ اس پراس نے غلام کے بہت سارے اوصاف بیان کے اور

آخرين كمامين كاليك آكديمي ندارد ب-"

يوجها "آپ كامشفله كيا ب-؟"

كن الكي " بجول كويزها آمول."

ہم نے جران ہو کرایا ہے۔ پوچھاکہ "بیسباتیں آپ کو کیے معلوم ہو کیں؟"

ایاس بن معاویہ نے فرایا: وسی نے اس فض کو یماں آئے ہوئے دیکھا تھا ہے اپنے
پیٹے کیلئے کوئی موزوں جگہ تلاش کروہا تھا۔ اور آخریں اس نے ایک جگہ کا انتخاب کیا جو اس
علاقہ میں سب سے او فجی جگہ تھی۔ میں نے اس کا سمرایا دیکھا تو تھے وہ کوئی شای خاندان کا فرد
معلوم نمیں ہوا۔ اس پر میں نے سوچا کہ اور اینا کوئ ہو سکتا ہے جو یاوشاہوں کی طرح بیشنا
پند کر آہو؟ سوچے پر خیال آیا ہے مزاج صرف بجوں کے معلموں کا ہو سکتے۔ اس سے میں
سمجھ کیا کہ یہ فض محظم ہے۔

جمنے ہو چھا:"اور غلام کے قفے کا آپ نے کیسا پہ نگایا؟"

ا یاس کے جواب رہا یہ اسی دوران اس مخص نے ایک معمولی حیثیت کے ایسے راہ میر کا چرہ جا کردیکھاتھا جس کی ایک آگھ عائب تھی۔ اس سے بی سمجھا کہ دہ اسے غلام کو حداث کر رہا ہے۔ اور خلام بھی کانا ہے۔ "

(اللق الحكية - ص: ٢٩)

## مامون كاأيك كلمة حكمت

عبداللہ بن طاہر کتے ہیں کہ ایک ون ش مامون رشید کے پاس بیٹا تھا کہ انسوں نے اینے ٹوکر کو آواز دی۔ " اے لڑکے!" محرکس نے جواب نہیں دیا۔ اس نے دوبارہ آواز دی تو ایک ترکی لڑکا بزیروا آیا ہوا لکلا اور مُتند کیجے میں کہنے لگا۔

"جمال ہم آپ کے پاس سے نگلتے ہیں آپ" الاکے الاکے " پکارنے ملتے ہیں۔ آخر ہم کب تک یہ "لاکے لاکے " کی آوازیں سنتے رہیں گے۔"

مامون نے یہ من کر سرچھالیا۔ یمال تک کہ مجھے بھین ہوگیا کہ اب مجھے اس لڑکے کو قبل کرنے کا تھم ملنے والا ہے لیکن تھوڑے ہے وقفے کے بعد مامون نے جھے سے مخاطب ہو سرکھا۔

"عبداللہ! اگر کوئی محض اپنے اعلاق اجھے رکھنے کی کوشش کرے تواس کے نوکروں کے اُخلاق مجڑ جاتے ہیں اوراگر اس کے اپنے اُخلاق خراب ہو جائیں تواس کے نوکر خوش فکق ہوجاتے ہیں لیکن ہم یہ نہیں کریکتے کہ اپنے نوکروں کے اُخلاق سنوار نے کیلئے اپنا مزاج بگاڑلیں۔"

(محمين محر- اليواقية العصرية م ١٧٦ مصطفى الباني-معروم ١٧١ه)

## ان لڏنول ہے اکتاب نہيں ہوتی

مامون رشید نے ایک دن حسن بن سمیل سے کمانہ

" میں نے دنیا کی تمام لذوں پر خور کیا تو معلوم ہوا کہ ہرا کیک لڈت اٹسی ہے جس سے
انسان کسی نہ کسی وقت اکتاجا تا ہے۔ لیکن سات لذتیں الی میں جن سے بھی اکتابت نسیں
ہوتی۔ گند م کی رونی مجرتی کا گوشت الحصندا پانی کا تم کیڑا انٹو شبو اگد آز بستراور ہتر تسم سکھن کور کھنا۔"

حَسن بن سميل ؒ نے کھا: ''اميرالمومنين الكيك چيزره گئي 'اوروه ہے لوگوں ہے بات چيت! "امون نے اس كى تقديق كى-

(ایننگار ص ۱۳۳۷)



besturdubooks.wordpress.com

#### سلقة كُفتار

کوفیہ کے باشندوں نے مامون کے پاس اپنے گور نر کی شکایت کی اور کہا کہ اس کا جادلہ کرو پیچئے۔ مامون نے حیران ہو کر کہا: ''میں سمجھتا ہوں کہ میرے گور نرول بیں اس ہے ذیاوہ عاول اور اس ہے زیادہ راست باذ کوئی تہیں۔"

اس پر ایک هخص بولا: " امبرالمومنین! اگر جارامگور نر دانتی ایبا ہے تو گھر آپ کو الی ملک کے ساتھ انصاف کرنا جا ہیے۔ اور تعوڑے تعوڑے عرصے کیلیے اس ہے ہرشمر کو ستنفید کرنا چاہیے۔ اگر ایسا کریں تب ہمی کوف کے حصہ میں اس کے تین سال ہے ذا کد نیں ہم<u>ں سے</u>۔"

مامون اس پر بنس پڑا اور حاکم کا نبادلہ کرویا۔ ایک اور مخص مامون کو رائے میں ملا ا در کہنے لگا: " بين ايك عرب بول" " بيد كوئي عجيب بات نهيں " مامون نے كما۔ " مِن جَ كُو عِلا **ما إِمّا** ہوں" وہ هخص بولا۔ " راستہ سامنے ہے بط**ے جاؤ" ا**مون لے جواب دیا۔ "ميرے پاس ہيے شيں" وہ كھنے لگا۔ " توتم پر جج فرض ی نہیں رہا" ماسوں لے کما۔ اس پر اس مخص نے برجیتہ کہا: ''میں آپ سے فتویٰ جمیں بدید لینے آیا تھا۔'' مامون بنس يزاأور است انعام دياب

# آنخضرت صلى الله عليه وسلم كي ججرت كاراسته

(اليتُناص ٢٦٢٬٢١١)

مكة كرمد سے مديد طيب جرت كرتے موئ آپ نے جو راستہ اعتبار فرايا دوان مقامات ہے مُحذر مّاہِ مَعَادُ خُرَاءً ' تَنْيَقُهُ الرَّوُ ' كُللَّةً ' كُذِ أَبُكُ مِنْجًاجٍ ' مرجع تَجَّاح ' للن تَمْرج ' لِيلَيُّ وَاتِ سَنُودُ الْوَرْأَيُدُ اللَّوْزُ احْرُ بَعْنُ رَلِعْ لا يمال آبُ نے مغرب کی تماز برهمی اللَّه ملم مُذَّ بحث ا مَثْنَا فِيهِ مَعْلَيْ القياحة ، التَّرَّجُ الجنوات الغَالَمُ رَكُوبُ بَعْنَ العَقِينَ العَقِينَ المَعْينَ ا الجَبْمُاتُهُ العَبْنَ العَيْبَةِ إليه تباءك قريب سياه بقرون والى زمين كانام تفاك ( وطبقات إبن سعدٌ م ٢١٠ ج اول لجنته نشرا لثقافة الاسلامية القابرة ١٨٥٨ه)

#### زشاه باج ستائندو خرقه مي يوشند

سلطان محر تغلق (متونی ۱۵۲ه مه) بندوستان کا مشهور بادشاه ہے جو بندوستان کی آریخ میں اپنی سطوت اور خول دبزی میں بہت مشہور ہے ایک مرتبہ وہ صوفی بزرگ دھرت بیخی قطب الدین منور کی دبائش گاہ کے قریب ہے گذرا ' دھرت قطب صاحب رحمتہ اللہ اپنی مجلہ بیٹے رہے اور اس کے استقبال کے لئے باہر نہیں نظے 'سلطان کوبیہ بات بہت ناگوار گذری اور اس نے استقبال کے لئے دھرت قطب صاحب کو اپنے دریار میں طلب کرلیا۔ معرت دربار میں داخل ہوئے تو ملک کے تمام بیرے بوے امراء ' وزراء اور فوتی افسریادشاہ کے سامنے سنتے ہو کر دور وید گئرے ہے۔ دربار کے رعب داب کا عالم یہ تفاکہ لوگوں کے سامنے سنتے ہو کر دور وید گئرے ہے۔ دربار کے رعب داب کا عالم یہ تفاکہ لوگوں کے کیا جب بی بیٹے بارہ ہوئے دیارہ نورالدین کے بی می ہے ' انہوں نے اس سے کبل بھی بادشاہ کا دربار نہیں دیکھا تھا۔ ان پر بیرج بیریت منظر دی کے کم کر عب طاری ہوگیا۔ دعرت قطب صاحب نے بینے کو مرعوب ہوتے دیکھا تو زور سے بھی کم کر عب طاری ہوگیا۔ دعرت قطب صاحب نے بینے کو مرعوب ہوتے دیکھا تو زور سے بھی کار کر کھا:

"اَلْعَنْلُمَةُ لِلَّهُ أَ" (عقمت تمام رّالله كے لئے ہے)

حضرت نور الدین فرماتے ہیں کہ جو نئی اپنے والد کی یہ آواز میرے کانوں میں پڑی ا میں نے اپنے اندر ایک جیب وغریب توت محسوس کی میرے دل سے دربار کی سار می ہیت زائل ہو کررہ گئی اور تمام حاضرین جھے ایسے معلوم ہونے لگے جیسے وہ بھیٹر بحریوں کا کوئی رہو ؤ ہو۔ (الار کان الاربحة لا ستاذ الی الحن علی الندوی اص سے ''بحوالہ میرالاولیاء' معتی سے سے سے "

# امریکه میں جرائم کی تازہ ترین رپورٹ

ا مریک میں جرائم کی روز افزوں تعداداب سی سے پوشیدہ سی ری-اخبار ڈیلی نیوز

کراچی میں اس کی آزہ ترین رہورے یہ شائع ہوئی ہے۔

"وافتکنن- ۲۹ اگست- (ب ب او قب ا) یمان کے ایف - بل - آئی (فالبًا نیزرل بورو آف انو بلشی گیش مراو ہے) نے آج جو رپورٹ شائع کی ہے اس کے مطابق امریکہ جس اس سال ہر تمیں منٹ جس ایک گل ہوا۔ اس رپورٹ کے مطابق بمال پر ۲۹ سیکنڈ جس کوئی ایک جرم ضرور سرزد ہو جاتا ہے۔ ہر ۱۳ مسئٹ کے بعد کمی ایک امریکی عورت کے ساتھ زنا بالجرکیا جاتا ہے ' ہر ۸۱ سیکنڈ جس کوئی ذیروست ڈاکہ پر تا ہے اور ہر ۸۹ سیکنڈ جس کمی ایک امریکی شمری پر جسمانی حملہ کیا جاتا ہے۔

اس سال پورے ملک میں جرائم کی شرح میں سات فی صد اضافہ ہوا۔ تندو آمیز جرائم شا قبل ' زنا بالجبر' اور ڈاکہ وغیرہ میں گیارہ فیصد ' اور الماک کے خلاف جرائم شا چوری اور نقب زنی میں سات فی صد۔ واضح اعدادو شار کے مطابق گذشتہ سال ۱۳۳۰ افراد ممل ہوئے۔ یہ تعداد گذشتہ سال کے مقابلہ میں ۱۷۷۰ کے بقدر زائد ہے ' اور گزشتہ پائج سال کے مقابلہ میں مال کے مقابلہ میں اس سال زنا بالجبری سال کے مقابلہ میں آئل کی وارداتوں میں الا فی صد اضافہ ہوا ہے۔ اس سال زنا بالجبری سال کے مقابلہ میں گیارہ فیصد اور پہلے پائج سال کے مقابلہ میں الا فی صد اور پہلے پائج سال کے مقابلہ میں الا فی صد زائد ہے۔

ماردها ژک ماتی ڈاکوؤں کی تعداد امسال تین لاکھ پچاس بزار نوسو وس تھی جو ۱۹۷۴ء کے مقابلہ میں میارہ فیصد اور ۱۹۲۷ء کے مقابلہ میں ۱۳۵ تی صد زیادہ ہے۔" (روزنامہ ڈیلی نیوز کراچی مثارہ ۱۹ ارتکت ۱۹۷۲ء صفحہ اول کالم ۱)

واضح رہے کہ میہ تعداد وہ ہے جو سرکاری محکموں کے علم میں آخمی ' خفیہ طور پر جو جرائم کئے محکے وہ اسکے علاوہ میں۔ا قبال سرحوم یار '' حملے۔

وُمُونِدُنے والا متاردن کی حمدر گاہوں کا ایٹ انگار کی دئیا میں سنر کر نہ سکا! جس سنر کر نہ سکا! جس کے گرفتار کیا جس کو گرفتار کیا ۔ خس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا ذندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا!



## خاندانی منصوبہ بندی کی طرف ایک اور قدم اسقاطِ حمل کی اجازت

ود سال پہلے امریکہ کے صدر کسن نے جان ڈی۔ راک فیلر کی سربراتی ہیں ایک کمیشن گائم کیا تھا جو امریکہ میں مسئلہ آبادی کا جائزہ لے سکے مال ہی ہیں اس کمیشن کی رپورٹ "آبادی اور امریکی مسئلہ آبادی کا جائزہ لے سکے مال ہی ہیں اس کمیشن کی رپورٹ "آبادی اور امریکی مسئلہ کا جو متعدد دلچیپ اعداد و شار اور تبعروں پر مشتمل ہے اس رپورٹ کے بچھ افتاب امریکی ابنامہ penorama کے آزہ شارے مشتمل ہے اس میں مسئلہ آبادی پر تبعرہ کرتے ہوئے اکھشاف کیا گیاہے کہ ایک اندازے من اس میں مسئلہ آبادی پر تبعرہ کرتے ہوئے اکھشاف کیا گیاہے کہ ایک اندازے کے مطابق امریکہ کے مختلف علاقوں میں ہرسال دولاکھ سے لے کربارہ لاکھ تک ناجائز اسقاط مسلم کے واقعات ہوتے ہیں "کمیشن نے اس صور تحال کا جو علاج تجویز کیا ہے اس کو پڑھے اور سردھنے :

''کیشن اس فقطہ نظری حمایت کرتا ہے کہ اسقاطِ حمل ایک ملتی عمل ہے اور اس
اقدام کو خفیہ کو خوبوں سے نگال کر میں تانوں اور ڈاکٹروں کے مطب بیں لایا جائے۔ ہماری
تطعی رائے یہ ہے کہ جو عور تیں اسقاط کرنے کی ورخواست کریں انہیں نہ صرف اس کی
اجازت دی جائے بلکہ میں تانوں میں اس کا انتظام کیا جائے۔ اس سے نا جائز اسقاطِ حمل کی
وار دا توں میں کمی ہوگ' زیکلی اور شیر خواری کی اموات اور بغیر شادی کی ولاد تیں ہمی کم ہو
جائیں گی۔ اور عورتوں بچوں کی صحت پر بھی اچھا اڑ پڑتگا۔ کمیٹن کی اکٹریت کی راستا ہے ہے
حاکم کا معاملہ ہر متعامد فرد کے اپنے تعمیر کے حوالہ کرورنا ہا ہیں۔"

(panoramaV.XXIVNO9P13Column2)

اس پہلودار تجویزیں جو جیب و غریب نکات پوشیدہ ہیں ان سے نطف اندوز ہونے کے لئے اس جنے پر غور فرمائے کہ "اس سے نا جائز اسقاطِ حمل کی وار دائوں میں کی ہوگی۔" نا جائز افعال کو ختم کرنے کا یہ فلسفہ میڈب ونیا 'کے ان داناؤں بی کی خصوصیت ہے کہ جس ناجائظ کی کشت ہوتی جائے اسے جائز قرار دیتے جاؤ اس طرح دنیا ہیں کوئی فعل ہا جائز انسی رہیگا۔ یہ جملہ بھی حکمت ددانائی کی معراج ہے کہ اس طرح "بہنی شادی کی ولادتیں کم ہو جائم گی " لیکن جس کے فعل کے ذیر اِٹر یہ ولادتیں تا جائز کھلاتی ہیں " سمیں دسیوں گنا اضاف بوتا رہے تا رہ ہوتا ہے اور اس آخری فعرے نے قستم ظریفی کی انتانی کروی ہے کہ "اسقالم حمل " کا معاملہ ہر متعلقہ فرد کے اپنے خمیر کے حوالہ کردتا جا ہیہ۔" سوال یہ ہے کہ جس معاشرے ہی جائز و تا جائز کا مفہوم کی پچھ ہو "کیا اس جس مغیرام کی کوئی چیزاتی رہ می ہوگی ہی ہائز و تا جائز کا مفہوم کی پچھ ہو "کیا اس جس مغیرام کی کوئی چیزاتی رہ می ہوگی ہو گیا اس جس مغیرام کی حورت ہو جو مقدب کملائے اور یہ کتے ہی شاید مقام حورت ہو جو مقدب کملائے اور یہ کتے ہی شاید مقام حورت ہو جو مقدب کملائے اور یہ کتے ہی شاید مقام آتے ہیں کہ اس تحریک سے استان کا یا اولاد مقدد دسیں النزا اس پر فلائقت کو آئی کھلائے گئی اولاد مقدد دسیں النزا اس پر فلائقت کو آئی کھلائے گئی اولاد مقدد دسیں النزا اس پر فلائقت کو آئی کھلائے گئی اولاد مقدد دسیں النزا اس پر فلائقت کو آئی کھلائے گئی اولاد مقدد دسیں النزا اس پر فلائقت کو آئی کھلائے گئی کی جائے۔

## والدماجد سے ہوئے کچھ منتخب اشعار

وجہ سے مختے ہار رہے ' چند ہفتوں کے بعد بھر اللہ ماسب مظلم العالی ول کے عارضہ کی وجہ سے سخت ہار رہے ' چند ہفتوں کے بعد بھر اللہ ول کی حالت تو قابل اطمینان ہو گئی ہمر صعف اب تک بحت کیا در ان موصوف کے بیشتر علی مشاعل تو بیش مد تک موقوف رہے بیشتر علی مشاعل تو بیش مد تک موقوف رہے وائر چہرانی دنوں میں موصوف نے قرآن کریم کے تقریباً ایک پارے کی تغییر ککسی ہے) لیکن جب بمبی طبیعت پر نشاط ہو آ تو چھوٹی چھوٹی محقوق مختر جملسوں میں علی و ادابی افادات کاسلسلہ جاری ہوجا تا تھا۔ ایک ایس می معلم میں معرب تر تعلم سے ہوئے چھوٹی محترب تر تعلم سے سے ہوئے چھوٹ مختر واقعات اور اشعار ذیل میں ماضر یں۔

<del>-----</del>(1)-----

قربایا" خالیاً حضرت علّامہ انور شاہ صاحب تشمیری رحمتہ ابلہ علیہ نے مُنایا تھا کہ حضرت عالکیررحمتہ اللہ طب کا ایک ہندوختی تھا۔ جس نے ایک مرتبہ نمین کے جرم کا ارتکاب کیا جس کی پادائش بیں اسکی آنکھیں نگلوا دی حمکیں۔ اس ہندوختی نے نابیطا ہو جانے پر ایک بے نظیر قطعہ کما ہے :

| l,                | مَنِ عَلَىٰ            | سختم ن       | بسيار       |
|-------------------|------------------------|--------------|-------------|
| $I_{\mathcal{F}}$ | ة <i>كر</i> ي في       | بايد         | تأكروه      |
| کافر              | تفس<br><b>ماديدني"</b> | ایں          | نشيمدا زمن  |
| ŗ                 | 'ناديدٽن"              | " <i>ј</i> í | آو <u>ي</u> |

خرمایا ایک ہندو شاعرنے جس کا نام بھی اب یاد نہیں رہا' مشاہراتِ محاییہ کے بارے میں حضرت علی کے ایک واقعہ کو ہکی پھلکی زبان میں بری خوبی سے تھم کیا ہے:-

ا کی ہے۔ پیدو تھ ہوں کی ہوں میں کرن اس سے ایا ہے۔

اک روز مرتضیٰ سے کمی نے یہ عرض کی

ایک اور تمر کے زیانے میں چنین تما

علیان کے مجمی عمد میں لبریز تما یہ کم

کیوں آپ بی کے حمد میں جشکڑے یہ پڑ گئے

اپنی تو عمل ہو گئی اس سنتے میں سم

کینے گئے: "یہ بات کوئی گوچھے کی ہے؟

ان کے حمیر ہم تھے، ہارے تعیر نم اللہ

فرہایا حضرت میخ الهند کے زمانے میں ایک بزرگ تھے 'جن کی دو سرے فرنے کے لوگوں سے بزی بحثیں چلتی رہتی تھیں 'ایک مرتبدان کے سمی مخالف نے اشیں"کافر"قرار وے دیا۔ اس پر انہوں نے دوشعر کے ت

مرا کافر آگر معنی عمی نبست جراخ کذب رانبود فرونے مسلمانت بخوانم در جوابش دروغے رابزا باشد دروغے تفات تعنول قطعہ شاعری کے لحاظ ہے برا بلنے اور جمعنا ہوا تھا کئین معنرت شخ المند کے معنول لحاظ ہے اور جمعنا ہوا تھا کئین معنرت شخ المند کے معنول لحاظ ہے اے تا پہند کیا اور فرمایا کہ تم نے اے کھل کرنہ سمی کطافت کے ساتھ کا فرتو کسہ لے معنوب علی کو ہو بھی تابی کا مقدمہ ابن ظدون جس کمی جگہ دیکھا تھا اس وقت سرسری علی شند سے ان عدرت علی کو بھی تابی کے ساتھ کا فرتو کسے سے ان عدرت علی کا فرتو کسے سے ان عدرت اس سرک کا ش

ای دیا محالا تکه مید درست نمیم اس قطعے پی یوں ترمیم کرلوک ب مراکا فراگر سخفتی غے نیست جرائی کذب رانبود فرد نے مسلمان بخوانم درجوابش وہم شکر بجائے کلا دونے اگر تو متومنی فیما والآلا درونے رابزا باشد درونے

اس سے معلوم ہوا کہ محض ادبی فترے چست کرنیکے شوق میں اعتدال و توازن اور احتیاط کا دامن ہاتھ سے چھوڑ ویتا الی علم کے شایان شان نہیں۔

#### -----(M)------

فرمایا حضرت علّامہ انور شاہ معاجب تشمیری رحمتہ اللہ کا شعری وادبی ندق پڑا مشتمرا تھا' ورس مدیث کے دوران مجمی مجمی وہ اپنے پیندیدہ اشعار سنایا کرتے تھے'ان کے استخاب سے اُن کے نداق سلیم کا اندازہ ہو یا تھا۔ انمی کا تنایا ہوا ایک غزل کا شعراد آئمیا۔ رامتی میں تھند انگیز است سرو تقرِّ دوست بستی تما گجز دروغ مصلحت آمیز نیست

## فاضلين ديوبنديراوسط انتراجات

حضرت مولانا گاری محد طبیب صاحب پر ظلم العالی مهتم وارالعلوم ویوبئرنے ایک کابچہ '' آریخ وارالعلوم ویوبئر'' کے نام سے تصنیف فرمایا ہے جس بیس برصفیر کے اس عظیم و بی اوار سے سختل مغیر معلومات جع فرمائی ہیں اس کا ایک اقتباس ملاحظہ ہوہ سو برس بیس جن طلب نے وارالعلوم ہے استفادہ کیا اور جن کے تعلیمی اخراجات وارالعلوم نے برواشت کے ان کی مجموعی تعداد کا سے "اور جنوں نے تعلیم کمل کر کے سند حاصل کی ان کی تعداد کا اس کے "اور تغیرات کے مصادف کو چھوڈ کرسوبرس بیس وارالعلوم کا کل صرفہ ستانوے لاکھ چھیالیس بڑار بچاس روہیہ تیرہ آنہ تو پائی ہے۔ اب اگر اس مرف کو ۱۵۷۴ طلبه پر تقسیم کیاجائے توالیک طالب علم پر خرج کی مقدار کل ۱۳۹ روپیہ ہوتی ہے اور اگر اس پورے مرف کو ۷۳۱۷ نشلاء کرام پر تقسیم کیا جائے توالیک عمل عالم تیار کرنے پر خرج کی مقدار کل ۱۳۳۴ روپیر بنتی ہے۔"

(آريخ وارالعلوم ديويتد منحه ٩٠ معلومه دارالاشاعت كراجي ١٩٣٧هه)

کیا کوئی تقلیمی اوارہ جو دارالعلوم وہریند کی تکر کا ہو' اس سادگی ' قناحت' کفایت شعاری اور حسنِ انتظام کی مثال <u>پیش</u> کرسکتا ہے۔؟''

#### صحابیٰ کے آزاد کردہ غلام

## حضرت عبدالله بن مسعودٌ كا مرض وفات

حافظ این کیٹرنے ابن عسآ کڑکے حوالہ سے لکھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعوڈ کے مرض وفات میں حضرت عثمان بن عفان رمنی اللہ عنہ 'ان کی بیار پری کے لئے تشریف نے مجھے اور فرمایا: "مانشتكى ؟" آپ كوكيا تكليف ہے؟"

حضرت عبداللہ " نے جواب دیا " ذون فی !" (اپنے گناہوں کے وہال کی تکلیف ہے)

حضرت عبان نے قربایا " بخصائش تھی " آپ کی خواہش کیا ہے؟)

حضرت عبداللہ " نے فربایا " رحت دبی " (اپنے پروروگار کی رحمت چاہتا ہوں)

" آپ کے لئے کوئی طبیب بھیج دو؟" حضرت حمان نے پوچھا۔
" طبیب می نے قربھے بیاد کیا ہے۔ " حضرت عبداللہ نے جواب دیا۔
" تو پھرا تراجات کے لئے بھی رقم بھیحاووں؟" حضرت حمان نے فربایا۔
" تو پھرا تراجات کے لئے بھی رقم بھیحاووں؟" حضرت حماللہ نے جواب دیا۔
" تر رقم آپ کے بعد آپ کی صاحزادیوں کے کام آجائے گی۔ " حضرت عمان الے

وی آپ کو میری دنیوں پر فقرو فاقد کا اندیشہ ہے؟ بی نے تو انہیں ہردات سورہ واقعہ کی خلادت کی تاکید کرر تھی ہے کیونکہ جس نے آنخضرت صلی اللہ علیہ دسلم کویہ فرائے ہوئے سنا ہے کہ جو فض ہردات سورہ واقعہ پڑھے اسے بھی فاقہ کی معیست نہیں آئے گی۔" (تغیرابن کیر مس ۲۸۸ج حدا کمکٹیڈالتجاریة الکیری ۱۳۵۸ھ)

#### سَابقتين کون ہيں؟

مورة واقد على "مابقين" كى بوى تقريف كرك ان كا اجرو تواب بيان كيا كيا بيب ان "مابقين" ما مراد كل محمك لوك بين؟ اس كى تغيير آنخضرت ملى الله عليه وسلم ما ان "مابقين" من واجاب تواب قول كريس اورجب بيد معقل ب كرز" بيد ودوگ بين كرجب انسين حق واجاب تواب قول كريس بوان فيعله كريس جو ان معاملات مين وي فيعله كريس جو ان بيارت عن كرح بين - " (تغييرابن كير من محملات مين كرح بين - " (تغييرابن كير من محملات مين كرح بين - " (تغييرابن كير من محملات مين كرح بين - " (تغييرابن كير من محملات مين كرح بين - " (تغييرابن كير من محملات مين كرح بين - " اور دو مرون ان كريس من كرح بين - " (تغييرابن كير من محملات من كرح بين - " اور دو مرون كرد بين كرد ب

# غازی انور پاشا کا آخری خط اپنی بیوی کے نام

غازی انور پاشائز کی ہے اُن جلیل القدر مجاہدین میں سے تنے جنوں نے اپی ساری عمر

اسلام وشمنوں کے ساتھ جماد میں مرف کی اور بالآثر ردی بالثو کوں سے لاتے ہوئے جام شمادت نوش کیا۔ انہوں نے اپنی شمادت سے صرف ایک دن پہلے ایک خطابی یوی شمزادی سجیے سلطانہ کے نام روانہ کیا تھا جو انہوں نے ترکی اخبارات میں شائع کراویا 'اوروہیں سے ترجہ ہو کر ۱۲۲ پر بل ۱۹۳۳ ہو کے ہندوستانی اخبارات میں شائع ہوا۔ یہ کمتوب اس قدر ولولہ انگیز اور سبق آموز ہے کہ ہر فوجوان کو پر صنا چاہیے۔ ویل میں اس کا ترجہ بیش خدمت

"میری رفیقہ تحیات اور سرائی عیش و سرد رہاری عیق! خدائے بزرگ و برتر تمعارا تکہان ہے۔ تمعارا آخری عط اس وقت میرے ساننے ہے۔ یقین رکھو تمعارا یہ عظ بیشہ عیرے سینے سے لگا رہے گا۔ تمعاری صورت تو وکچہ نہیں سکتا چمڑ خط کی سلوں اور حرفوں بیں تمعاری الگلیاں حرکت کرتی نظر آ رہی ہیں جو بھی میرے بالوں سے تھیلا کرتی تھیں۔ نیے کے اس دھند کے بیں بھی بھی تمماری صورت بھی نگاہوں بیں پھر جاتی

آوا تم کلستی ہوکہ جی تعمیل بھوا ہوں اور تساری عبت کی کھو

پروا نہیں گی۔ تم کمنی ہوکہ جی تسارا محبت بحرا دل تو اگراس دورا فادہ مقام

جی آگ اور خون سے کھیل رہا ہوں۔ اور درا پروا نہیں کر آگ دایک محورت

میرے فراق جی رات بحر آرے گئی رہتی ہے۔ تم کمتی ہوکہ جھے جنگ سے

مجت ہے اور تھوارے مختی۔ لیکن پر لکھتے وقت تم نے بالکل نہ سوچا کہ

تمارے یہ لفظ ہو بقینا تھی محبت نے لکھوائے ہیں میرے دل کا کیس طرح

خون کر دالیں سے۔ جی خمیس کی طرح بقین دالا سکتا ہوں کہ دنیا ہی جھے تم

خون کر دالیں سے۔ جی خمیس کی طرح بقین دالا سکتا ہوں کہ دنیا ہی جھے تم

نے ذیا وہ کوئی محبوب نہیں 'تم تی میری تمام محبول کا شمنی ہو جی کے کمی کی

عبت نہیں کی دلیان ایک تم تی ہو جس نے میرا دل جھے سے چھین لیا ہے۔

پر جی تم سے جدا کہوں ہوں؟ واحت جان نہ سوال تم بجا طور پر کر

عبی ہو مینو! جی تم سے جدا کہوں ہوں کہ داشیں ہوں کہ مال و دولت کا طالب

ہوں۔ اس لئے بھی جدا نہیں ہوں کہ اپنے لئے ایک

تخت شای قائم کرواہوں میساکہ میرے دشنوں نے مشہور کر رکھ ہے میں تم ہے مرف اس لئے جدا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرض کھے یہاں تھینج لایا ہے۔ جماد فی سیس اللہ جن ابول کہ اللہ تعالیٰ کا فرض کھے یہاں تھینج لایا ہے۔ جماد فی سیس اللہ جن اللہ تعالیٰ کی نہیں اللہ کو فردوی نبریں کا مستحق بنا دیتی ہے۔ الحمد للہ کہ بیں فرض کی محض نیت بن تمیں رکھتا بکہ اے عملاً انجام دے رہا ہوں۔ تمہاری مجد اللی بروفت میرے دل پر آرے چلایا کرتی ہے اللہ تمین میں اس جُدائی ہے مدخوش ہوں۔ کیونکہ تمہاری عبت کی اس جُدائی ہے اللہ تعالیٰ کا بزار بزار شکر ہے کہ بھی اس آنائش میں پورا آثر الور اللہ کی محبت اور تھم کو اپنی محبت طور تشمیل پر مقدم رکھنے میں کامیاب ہو گیا۔ حمیس بھی خوش ہو تا اور فدا کا دور تھماری حمید کر خود تمہاری حمید کو تیت کے تھی اللہ کی مجت برقران کر سکت ہے۔

تم ہر ہماور سے جہاد فرض نہیں کین تم بھی فرض جہاد سے سنگی میں ہو۔ کوئی مسلمان مرد ہویا مورت جہاد سے مستنی نہیں ہے۔ تہادا جہاد سے مستنی نہیں ہے۔ تہادا جہاد سے سنگی نہیں ہے۔ تہادا جہاد سے سنگی نہیں ہے۔ تہادا جہاد سے سنگی میں ہوئے کو اور بھی معبوط کرد۔ دیکھو! یہ دعا ہر کرنے انگیا کہ تہادا شوہر میدان جہاد سے کسی طرح صحح دسلامت تھاری آفوشِ محتن میں دائیں آجائے۔ یہ دعا خود فرضی کی دعا ہوگی اور خدا کو نہند نہ آئے گیا۔ البت یہ دعا کرتی رہوکہ اللہ تعالی تمارے شوہر کا جہاد قبول فرائے اللہ کے البت یہ دعا کرتی ہو شراب سے بھی ناپاک نمیں ہوئے بلکہ ہیشہ اللہ و درنہ جام شادت اس کے لیوں سے محل کا وہ تی ہو شراب سے بھی ناپاک نمیں ہوئے بلکہ ہیشہ طاوت و ذکر النی سے سرشار رہے ہیں۔ بیاری عقید! تو دہ ساعت کیس مبارک ہوگی جسب اللہ تعالی کی راہ جی سے سرا جے تم خوبھورے بتایا کرتی مبارک ہوگی جسب اللہ تعالی کی راہ جی سے سرا جے تم خوبھورے بتایا کرتی مبارک ہوگی جسب اللہ تعالی کی راہ جی سے سرا جے تم خوبھورے بتایا کرتی مبارک ہوگی دیں سائیوں کا ساسے بیا انور کی سب سے بردی آرزہ یہے کہ شہید ہو تھیں 'ناز خیوں کا ساسے بیا انور کی سب سے بردی آرزہ یہے کہ شہید ہو تھیں 'ناز خیوں کا ساسے بیا انور کی سب سے بردی آرزہ یہے کہ شہید ہو تھیں 'ناز خیوں کا ساسے بیا انور کی سب سے بردی آرزہ یہے کہ شہید ہو تھیں 'ناز خیوں کا ساسے بیا انور کی سب سے بردی آرزہ یہے کہ شہید ہو تھیں 'ناز خیوں کا ساسے بیا انور کی سب سے بردی آرزہ یہے کہ شہید ہو تھیں۔

جائے۔ اور حضرت خالدین دلیڈ کے ساتھ اس کا حشر ہو۔ دنیا چند روزہ ہے' سوت بھنی ہے' بھرموت ہے ذرنا کیما؟

جب موت آنے ہی والی ہے تو پھر آدی بستریر پڑے پڑے کیوں مرے؟ شماوت کی موت'موت نسیں ' زندگی ہے۔لاز وال زندگی!

سنجیہ اِ میری دمیت میں اور اگر میں شہید ہوجائں تو تم این داور توری

پاشا ہے شادی کرلیا۔ تممارے بعد جمعے سب سے زیادہ عزیز نوری ہے۔ بس

چاہتا ہوں کہ میرے سنر آخرت کے بعد وہ زندگی بعروفاداری سے تماری
ضدمت کر آ رہے۔ میری دو سری دمیست سے کہ تمماری جتنی بھی اولاد ہو

سب کو میری زندگی کے صالات سانا اور سب کو میدانی جماد میں اسلام دوخن
کی خدمت کے لئے بھیج دیتا۔ اگر تم نے یہ ند کیا تو یادر کھویس جنت میں تم

کی خدمت کے لئے بھیج دیتا۔ اگر تم نے یہ ند کیا تو یادر کھویس جنت میں تم

ہے دو تھ جاؤں گا۔

میری تیمری وست ہیں ہے کہ مصطفع کمال پاشا کی بیشہ فیرخواہ رہنا۔
ان کی ہر ممکن مدد کرتی رہنا کو کلہ اس وقت وطن کی نجات خدا نے ان کے
ہاتھ میں رکھ دی ہے۔ اچھا بیا ری رخصت البیس مطوم کیوں میراول کہتا ہے
کہ اس خط کے بعد حمیس مجر مجمی خط نہ لکھ سکوں گا۔ کیا عجب ہے کہ کل تی
شہید ہو جاؤں 'و مجمو میر کرنا' میری شمادت پر غم کھانے کے بجائے خوشی کرنا
کہ میرا اللہ کی راوش کام آجانا تمارے لیے باعث نخرے۔

عَمِيّۃ ! آپ رخصت ہو آ ہوں۔ اور آپ عالم خیال میں حمیں گلے لگا آ ہوں۔ انشاء اللہ جنّت میں ملیں کے اور پھر بھی جُدانہ ہوں کے۔ تماد اللہ

(منقول از ترکانِ ایزار- متولف عبدالجید عینی، ص ۱۳۷ تا ص ۱۳۰۰ سلور کائل بکذی؛ لایور)

یمان سے واضح رہنا ضروری ہے کہ اس تط کے لکھنے کے وقت مصطفے کمال باشا مرف ایک تجابم اسلام کی حیثیت سے معروف تھے اور انہوں نے ترکی میں وہ اسلام وحمن الدامات نمیں کئے تھے اجوبعد میں بیش آئے۔

#### دو بھائیوں کی ایک رات

حضرت محیرین مشکد "مشهوری بعی اور راوی صدیث ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ "ایک روز میں ساری رات) ہی والدہ کے پاؤل دیا آ رہا۔ اور میرے بعائی ابو بھرین مشکد "رات بھر نماز پڑھتے رہے "لیکن مجھے یہ بہتد شہیں ہے کہ بیں اپنی وہ رات ان کی رات سے بدلول" (المبسوط للسرنسی ۱۳۶۴ج ۱۰)

#### ایک جهادمیں دوصحابیؓ کی دعائیں

الم بنوی معرت سعد بن ابی و قامی ہے نقل کرتے ہیں کہ غزدہ اُسد کے دوران معرت عبداللہ بن بعق حقیہ ابنے کہ اکد "آیے فل کردھا کریں۔" بی ان کے ساتھ ہو الیا۔ ہم ایک کوشے بی جل کے اولی بیں نے توبہ وعالی کہ : "برورو کار! بب کل دشمن ہو تھی جن جل بھی کی دشمن ہوتے ہیں جل میں ایسے فقص ہے کرایے جو بوا طاقتوراور ہنا کنا ہوا بی اس سے خالص آپ کی خوشتودی کی خالحر الان اور پھر آپ جھے اس پر فتح نصیب بی اس سے خالص آپ کی خوشتودی کی خالحر الان اور پھر آپ جھے اس پر فتح نصیب فرائی "س میں "معرت عبداللہ بن بھن اللہ ایکھے کل کوئی ایسا طاقت ور فقص نصیب فراجس انہوں نے ان الغاظ ہے ویا فرائی " یا اللہ! بھے کل کوئی ایسا طاقت ور فقص نصیب فراجس سے جس آپ کی خوشتودی کی خالحر الاوں یہاں تک کہ وہ جھے پکڑ کر میرے تاک کان کائے اور پھر جب جس آپ کی خوشتودی کی خالحر الاوں یہاں تک کہ وہ جھے پکڑ کر میرے تاک کان کائے اور پھر جب جس آپ کی خوشتودی کی خالحر الاوں یہاں تک کہ وہ جھے پکڑ کر میرے تاک کان کائے کی اور آپ بھر اس کی دور جب دن آپ سے طوں تو عرض کول کہ میرے ساتھ یہ سلوک آپ کی اور آپ بھر اس کی توبید دن آپ دور جب دن گھر ہو ہے ہیں کہ عبداللہ بن بھر تھی 'چنانچہ ای روز جب دن وصل توبی نے دیکھا کہ دو تھیں کہ عبداللہ بن کی تاک اور کان ایک دھا گئی میں گئے ہوئے ہیں۔ (الله صاب اس

<sup>۱)</sup> عبدالله بن ح**ذافه** ٌوشمن کی قید میں جوش وہوش کی نادر مثال

حضرت عرف المي ووم كى طرف ايك فكر دواند كياجس ك امير معزت عبدالله

مذافہ عنے و شمن نے اسمیں اور ان کے ساتھیوں کو گر فقار کرلیا 'جب بید مقدّ می قیدی بادشاہ روم کے پاس لیجائے گئے تو اس نے حضرت عبد اللہ بن حذافہ کو بیش کش کی کہ اگر تم میسائی بن جاؤ تو بیں شہیں اپنی سلطنت بیں شریک کر اوں گا۔ بے چارہ سمجھتا تھا کہ مال و دولت اور افتدار کا لالج اس محرافشیں کو ڈکھا دے کا لیکن اسے کیا معلوم تھا کہ ساستے مجر عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جال فتار ہے جس کے فقرو فاقہ پر ایک نہیں ' بڑاروں سلطنتیں قربان ہوتی ہیں۔ حضرت عبد اللہ بن حدافہ نے اس چیش میش کو صاف فیکرا دیا۔

اس کا صلہ حضرت عبداللہ کو وہی ملنا تھا جو دنیا راوحی پر ٹابت ندم رہنے والوں کو دیا کرتی ہے۔ بادشاہ نے تھم دیا کہ انہیں سولی پر چڑھا کر تیمارے جا کیں یماں تک کہ وہ ہلاک ہو جا کیں۔ سیابیوں نے انہیں سولی پر چڑھا دیا کمانوں کے جلے انکا جسم تیملی کرنے کے لئے تیار تھے۔ موت صامنے رقعی کر دی تھی الکین یادشاہ سے ویکھ کر جیران رہ گیا کہ اس بندہ خدامست کے چرے پر تحجراہا اس پریٹائی یا خوف و ہراس کا دور دور پر نہیں۔ موت سے خدامست کے چرے پر تحجراہا اس بادشاہ نے کہ اور کمان دیکھے تھے؟ لیکن اس نے مسمولا کہ انہیں میں گئی کرنے کا کوئی ایسا طریقہ انہیار کرنا چاہیے کہ جس سے بید ندر انسان میں مولاکہ انہیں مولی ہے آر کرلایا جسے کہ جس سے بید ندر انسان میں گھراا تھے چنانچہ اس نے تھم رہا کہ انہیں سولی ہے آر کرلایا جسے کہ جس سے بید ندر انسان میں ڈال کرا ہے جوش دیا جائے۔

جب دیک کھولنے کی قو معزت عبداللہ کے مقدس ساتھ وں بیں ہے ایک قیدی کو لا کران کے سامنے دیک میں ڈال دیا گیا ' معزت عبداللہ نے دیکھا کہ اس ویک میں کرتے ہی ان کی ہڈیوں سے محرشت از کیا۔ اور ہڈیاں چیکنے کلیس۔ بادشاہ نے کما کہ اگر تم نے عیسائی قرب اختیار نہ کیا تو بھی انجام تمعارا بھی ہوتا ہے لیکن سے بولناک سنظر بھی معزت عبداللہ ' کے پائے استعامت میں لفزش پیدا نہ کرسکا 'ان کے پاس ایک ہی جواب تھا کہ اس کھولتی بوئی دیک میں کر کر جسل جانا مجھے کوارا ہے محمراسلام کو چھوڑ تا کوارا نہیں۔

چنانچہ سپائ انہیں ہی دیک میں والے کے لئے نے بطے انگریساں ایک مجیب تفریقر آیا۔ دی عبداللہ میں حذاقہ جو تحشدُوار پر بھی مسکراتے نظر آئے تھے اب و کیک کے قریب پنچ کران کی آنکموں میں آنسو جھلک رہے تھے ابادشاہ سمجھا کہ سے میری فتے ہے اس نے نوراً انہیں واپس بلایا اور ان سے رونے کا سب بچ چھا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ نے جواب

\_: <u>L</u>,

" رونے کی وجہ بیر ہے کہ کائل! میری سوجا ٹیں ہو تیں 'اور ہرجان کے ساتھ اللہ کے راستے میں بی معاملہ کیا جا آ۔"

بادشاہ یہ مُن کر جران رہ گیا' ایک انتالی انہت ناک موت کے منہ میں جانے دالے کسی شخص ہے اسے ایسے جواب کی توقع نہ تھی۔ باللا تر اس نے شاید یہ سوچا ہو کہ ایسے شخص کی سزا اسے مار نامنیں' زندہ رکھناہ' اس لیے ان سے مخاطب ہو کر کھا:۔

امچاأتم ميرك سركووسدد دوتوش تميس چمو زدون كا!"

حفزت عبداللہ \* نے فرمایا: "اگر اس کے عوض مرف بچھے نہیں ' بلکہ میرے تمام ساتھیوں کو چھوڑ دو تو ججھے متقورے ''

بادشاه في كما: " تعيك ب عن تمار عنام ساتعيول كوربا كرول كا-"

حعرت عبداللہ بن مذافیہ آتھے ہوہے ایکے سرکو ہوسہ دیا اور تمام ساتھیوں کو سیج سلامت دائیں لے سے

جب یہ مقدّس قاظہ معنرت عمرُ کے پاس پنچا اور معنرت عمرُ نے پورا واقعہ منا تو اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے اور معنرت عبداللہ بن حدافہ کے سرکو بوسہ ویا کہ انہوں نے کہیے جوشِ ایمانی اور کیے فراست و حکمت سے اسپے لفکر کی قیادت فرمانی۔ اور کس معجزانہ طور پر انسیں واپس لے آئے۔

(الاصابه للحافظ ابن حجرٌ من ۶۸۸ ؟ ج٠ " بحواله بيهتي وابن عساكر)

## الله تك تبنيخ كاراسته

حعزت ابویزید مسطای فراتے ہیں کہ ایک مرتبہ یں نے اپنے پروردگار کوخواب میں دیکھااور بوچھا :

"يالله إلى تك تنفي كارات كياب؟"

جواب ملا المرتك نفسك وتعال ! (این نس كو چهوژ دو اور بطی آوً" (الاعتمام المناطق م ۳۵۲ جد معبد الهار معراسهم)

#### خوابوں کی حقیقت

شریک بن عبداللهٔ طیفہ صدی کے زمانہ میں قاضی تھے 'ایک مرتبہ وہ صدی کے پاس پنچ تو اس نے انہیں قتل کروانے کا اراوہ کا ہر کیا۔ قاضی صاحب نے یو چھا:

"اميرالموستين كيول؟"

مدی نے کما۔ "ہیں نے خواب میں دیکھا ہے کہ تم میرا بستر دوند رہے ہواور جمع سے منہ موڑے ہوئے ہو۔ میں نے یہ خواب ایک معتر کے سامنے چین کیا تو اس نے یہ تعبیر دی کہ قاضی شریک فلاہر میں تو آپ کی اطاعت کرتے ہیں لیکن اندر اندر آپ سک نافرمان ہیں۔"

قامنی شریک نے جواب دیا۔ "خداکی حتم امیرالموسنین" نہ آپ کا خواب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ابراہیم علیہ السلام کا خواب ہے اور نہ آپ کا تجیردہے والا بوسف علیہ السلام ہے۔ توکیا آپ جموئے خوابوں کے علی رسسلمانوں کی گردنیم الآرة جانچ ہیں؟"

مهدی به من کر جعینب کیا 'اور قتل کرنے کا آرادہ ملتوی کردیا۔ (الاعقسام ص ۳۵۳ ح)

#### جےاللہ رکھ!

عروبن سيخي علوى كتے ہيں كہ م ايك قافلہ كے ساتھ كوف ہے كمہ كومہ جارہ ہے۔ راستہ میں ہارے ايك ساتھ كو استماء كى بيارى ہوگئے۔ اى سفر كے دوران يكھ عرب ذاكو ہارے قافن ہيں ہے اونوں كى ايك قطار چرا كرلے گئے۔ انقاق ہے وہ بيار مض اى قطار چرا كرلے گئے۔ انقاق ہے وہ بيار مض اى قطار ميں شامل تھا۔ اس ليے دو بي ہم ہے چيم كيا اس كانى دنوں بعد جب ہم دائيں كوف بينچ تو دى مخص ہيں وہاں يورى طرح صحت مند نظر آيا۔ ہم نے اس ہے يو چھاتو اس نے بياك كوف بينچ تو دى مخص ہيں وہاں يورى طرح صحت مند نظر آيا۔ ہم نے اس سے يو چھاتو اس نے بياك دو بيتے ہو تو كانى دول كے قريب لے جاكر ذان دیا۔ جس اس كرب ناك زندگى ہے عاجز آكر موت كى تمنا كرد با تھا۔ استے جس ايك دو بست يا ہو كان ميں ديكھاكہ دو بست يا در كھاكہ دو بست

ے اڑوہ شکار کرکے لائے ہیں اور ان کے سراور وکم کاٹ کرانسی بھون رہے ہیں۔ میں نے ول میں کما کہ یہ لوگ اڑوہوں کے کھانے کے عادی معلوم ہوتے ہیں الکین اگر میں کھالوں تو سرجاؤں اساتھ ہی جمعے خیال آیا کہ اگر میں سرگیا تو اس الساک زندگی ہے نجات مل جائے گی۔ چنا نچہ میں نے ان ہے وہ بھتا ہوا ا ژوہا کھانے کو مانگا انسوں نے میری طرف مجینک ویا۔ میں اے کھا گیا۔ اس کا کھانا تھا کہ جمعے زبروست نیند آئی۔ اور جب میں بیدا رہوا تو پہنے ہے شرایور تھا۔ اور شدید حلی ہو رہی تھی۔ اس کے بعد جمعے سو ہے ہمی زائد مرتبہ ابکا ئیاں آئی گیا۔ اور شدید حلی ہوتے ہوا پھولا ہوا ہیں ہیک گیا۔ پھر میں نے اس کے بعد جمعے سو ہے ہمی زائد مرتبہ ابکا ئیاں آئی گیا۔ پھر میں اور چند روز نی بالکل شفایا ہو ہیں۔ ہوگیا۔

ان لوگوں ہے کوئی کھانے کی چیز کا گی اور چند روز نی بالکل شفایا ہو ہیں۔ ہوگیا۔

(میا تا کھیوان میں اس ج

#### حضرت عمرين عبدالعزيز كاأيك خط

معرت مربن عبد العريز نے اپنے ايک مور نر کو خط ميں لکھا :

امابعدفقد امکنتک القدرة من ظلم العباد افاذا جمت بطلم احدقاذکر تدرة الله علیک واعلم انک لاتاً فی الحالناس شیئا الاکان نامگزیمهم باقیا علیک و اعلم آن الله تعالیٔ اخذنامظلومین من الطالسین - و السالام -

(احياء (لعنوم للغراليُّ) ، بحث توبد من - هج م )

معروسلوۃ کے بعد۔ حمیس بندوں پر ظلم کرنے کی قدرت حاصل ہوگئ ہے الیکن جب بھی سمی فعص پر ظلم کرنے کا ارادہ کر تو یہ سوچ لیا کرد کہ اخد شمالی کو تم پر سخن قدرت حاصل ہے! اور یاد رکھوکہ تم عام لوگوں پر جو آخت بھی مسلط کردھے وہ ان سے تو ایک نہ ایک ون شمل جائے گی لیکن تممارے اعمال نامے جس بھٹ باتی رہے گی۔ اور یاد رکھوکہ اخد تعالیٰ خالموں سے مظلوموں کا حق لے کررہے گا۔ والسلام۔"

# قرآن کریم کی تعلیم

ا مام ابوعبدالرحن مُنكيٌّ مشهور يا بعي جِن- اور أكرچه وه تغيير ٔ صديث اور ود مرب

علوم دینبید میں بوب اوسنچے مرہ ہے کے حال تھے۔ لیکن انسوں نے ساری تمرکوف کی جامع مبچر کے اندر قرآن کریم پڑھانے پر گزاری' اور چالیس سال تک لوگوں کو قرآن کریم (مغنا و نا ظروادر تجوید و قراء ت) پڑھاتے رہے۔ کسی نے وجہ پو چھی تو فرمایا کہ حضرت عثمان رمنی اللہ عنہ نے بچھے آنخصرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سایا تھاکہ۔

عبیر کیم من تعلّم القرآن وعلّه دیم میں بمترین فخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے فرمایا کہ اس مدیث نے جھے بہاں بھار کھا ہے۔ (اسٹرنی القراءات العشراہ بن الجزری مس سیج اسطبوعہ دمشق ۲۵سلے)

# علّامه شاطبيّ بنام اميرعزّ الدّين

امیر عزالدین موسک وہ امیریں جن کی دریانی کی وجہ سے علامہ ابن عابب کے والد کا لقب (عاجب) مضور ہوا۔ ایک مرتبہ انہوں نے قراعت کے مضور اہام علاّمہ شاطبی کو اپنے پاس بلوانے کے لئے پیغام بھیجا۔ علامہ شاطبی اس دفت اپنے شاکردوں کے حلقہ میں تشریف فرماتے 'آپ نے اپنے ایک شاکرو سے کہا کہ امیر کے نام میری طرف سے جواب میں لکھ دوکہ :۔

> كُلُ لِلامِنِيرِ مُقَالَمَةً مِنَ نَاصِحٍ مُطِي بِسَيْدِ إِنَّ الْفَقِينَةَ إِذَا أَتَّى ٱلْوَابَكُمُ ، لَافَيْرَفِيْدِ

لینی: ۱۹ میرے جاکر ایک بیدار مغز ' ہوشمند اور خیر خواہ انسان کا یہ پیغام پہنچا دو کہ جب کوئی فقید تممارے وروا زول پر جانے سکھے تو اس میں کوئی بھلائی ہاتی نہیں رہتی۔ " (۱۰)ج المکلّ نواب مدیق حسن خان مرحوم ص ۹۸)

#### دل کی دوائیں

حصرت ابراہم خواص رحمتہ اللہ علیہ صوفیاء کرام میں بدے اوسنچ مرتبے کے ہزرگ بیں' وہ ارشاد فرماتے ہیں کہ دل کی دوائیں پانچ ہیں۔ ()قرآن کریم کو غربر کے ساتھ پرمعنا (۲) خالی بیب رہنا (۳) رات کو تھو پڑھنا (۳) سحری کے وقت اللہ کے حضور گز گڑا نااور (۵) صالحین کی صحبت افقیار کرنا۔ (تحبیب المسلمین بکلام رب العالمین۔ کمال الدین آلاد ہمی '' ص ۱۲۔ ملبعہ محودیہ مصر ۵۸ میں۔)

#### امام ابو یوسف ؒ کے آخری کھات

ا براہم بن الجرائے کہتے ہیں کہ بین الم ابر بوسف کے مرض وفات ہیں ان کی عیادت کے لئے بہنچا تو دیکھا کہ ان پر منٹی طاری ہے۔ تعو ڈی دیر بعد انہوں نے آتھیں کھولیں تو دیکھا کہ ہیں ان کے پاس جیٹا ہوں۔ جھے ویکھتے ہی انہوں نے سوال کیا۔

"ا براہم! بتائے ' ماتی کے لئے اضل طریقہ کون ساہے؟ وہ پیدل رمی کرے یا سوار ہوکر؟"

> میں نے عرض کیا :"بیدل کرناافضل ہے۔" امام ابو بوسف نے فرمایا:" ہے درست نہیں۔"

" پھر سوار ہو کر دی کرنا افعال ہو گا؟" میں نے کہا۔

" شين "ألهم الويوسف كن جواب رياسة بير بحى درست شين."

پیرخود بی فرمایا "جس ری کے بعد کوئی اور رمی کرنی ہواس کا پیدل کرنا افضل ہے اور جس کے بعد کوئی اور رمی نہ ہو اے سوار ہو کر کرنا افضل ہے۔"

ابراہم کمتے ہیں کر جمعے منظر معلوم ہونے سے زیادہ اس بات پر تعجب ہوا کہ
ابویوسف اسی بیاری کی مالت ہیں ہمی علمی خاکرات کے کتے شوقین ہیں؟ اس کے بعد می
ان کے پاس سے اٹھا اور ابھی دروازے تک بھی نہیں ہٹیا تھا کہ کھریت مورتوں کے رونے
کی آواز آئی۔معلوم ہوا کہ ایام ابویوسف آپ ناک حقیق سے جالے ہیں۔
(معارف السن لموانا البتوری مظلم ' میں سے" ۵۵م ج ۲ بحوالہ الجوالوائق و شخ
القدم)۔



## حضرت کعب بن زہیرٌ کی چادر

حضرت کعب بن زبیر رضی الله تعالی عند ان محابہ میں سے ہیں جو فتح مکہ کے وقت

تک اسلام نہیں لائے تنے اور کفر کی حالت میں ان سے ایلی اسلام کو بڑی تکلیفیں پیٹی

تمیں ' منح مکہ کے بعد اسلام تو ان کے دل میں گھر کر کمیا تھا لیکن آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم

کی خدمت میں حاضر ہوتے ہوئے شرماتے بنے۔ پھر لوگوں نے انہیں تسکی وی کہ حضور کی
خدمت میں پہنچ کر معافی ہا تکو مے تو آپ ضور معاف فرما دیں ہے۔ اس پر انہوں نے حاضری

کا ارادہ کیا اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں وہ مشہور تھیدہ کھا جس کا مطلع ہے

ہے۔۔۔۔

ؠۜؠؙؾٞ۠ۺڮٲۮؙڣڡٞڵؠؚ؞ٲؙڸؽۘۅؙػؘؘڡؘڹؖٷڶ ۠ڰؾؚۜؿؖڴؙٳؙڒؘۘۿٵ؞ڵۿڲؽؙۮٵڡٞڲؙۅؙؙڶ

یہ تعبیدہ آنہوں نے بارگاہِ رسالت بھی عاضرہ و کرخود آپ کو سنایا۔ آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف ان کی تمام بچھلی خطائیں معاف کیس بلکہ اپنی ایک چاور مبارک بھی انہیں انعام کے طور پر عطا فرمائی۔ اس لئے اس تعبیدہ کو "قعبیدہ البردۃ" (چاور دالا تعبیدہ) سمتے ہیں۔ (عظامہ ہو میری کا ایک اور تعبیدہ بھی تعبیدہ گردہ کے نام سے مشہور ہے 'اس کی وجہ دو سمری ہے)۔

بسر کیف سے جاور جو حضرت کعب بن زبیر کو آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے بطور
انعام لمی تھی' آخر دم تک حضرت کعب کے پاس محفوظ ری۔ حضرت معاویہ بن ابی سفیان ڈ
نے اپنی حکومت کے زمانہ جی حضرت کعب سے بید جاور تریدنی جائی اور دس بڑار در ہم کی
چیش میں کی' لیکن کعب نے فرایا کہ جی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے
کے مقابلہ جی کمی قیت کو ترجیح ضمی دے سکا۔ پھر جب حضرت کعب کی وفات ہو گئ تو
حضرت معاویہ نے ان کے وار توں سے جالیس بڑا ر در ہم جی خریدن معاویہ کے بعد
میں جریدن حضرت معاویہ کے بعد
میں بلور میراث متحل ہوتی رہی۔ ہوعباس کے پہلے خلیفہ سَفارَح نے
میں جو در دوامیہ کے خلفاء جی بلور میراث متحل ہوتی رہی۔ ہوعباس کے پہلے خلیفہ سَفارَح نے
ا سے بنوامیہ سے تمین سو دریتار جی خریدا اور پھر بنوعباس کے خلفاء جس محفوظ رہی' بہاں تک

کہ جب آ آریوں کے ہاتھوں بغداد بناہ ہوا توبہ جادر بھی آ آری لے مجھے۔ (معارف انسن میں ۱۳۵۳ ہوالہ میرت ملید داین کنیڈ)

## خواب میں تلاوتِ قرآن کی تعبیریں

على مد كمال الدين او حي كليت بيس كمه أكر كوئي مخف خواب جس ويجه كمه وه قرآن شریف تا عمره بزه را ب تواس کی تغیرید بے کدا ہے عزت افتح مندی اور خوشیال ماصل ہوں گ۔ اور اگر حافظے علوت كر ما ہوا ديكے توبياس بات كى علامت برك اس كاكمى مخض ہے عدالتی نتازہ ہو گا اور اس کا دعویٰ صحح ہو گا۔ نیز اس بات کی علامت ہے کہ وہ مخض ابانت دار ہو گا' رقبل القلب مومن ہو گا'لوگوں کو نیکیوں کا تھم دیگا اور کرا نیوں ہے روے کا اور جو محص خواب میں دیکھے کہ وہ قرآن کریم کی الدوت کر رہا ہے۔ اور اس کے سنی ہی سمجہ رہا ہے تو یہ اسکی سلامت میں کی دلیل ہے اور جو محض قرآن کرم خم کرتے ہوئے دیکھے تو اس کی تعبیریہ ہے کہ اسے دل کی کوئی سراد حاصل ہوگی اور اللہ تعالی کی جانب ے بوا نواب ملے گا اور ہو فض خواب میں دیکھے کہ اس نے قرآن کریم حفظ کرلیا ہے( جبك يد نس قما) واس اب مالات كم معابق كولى التدار نعيب مواك اور أكر كوئى مخص اپنے آپ کو قرآن کریم بر من ہوئے دیکھے لیکن بد مطوم نہ ہو کہ کون می سورت یا کون ى أيت بند رباب تواكروه يمارب توافقاه الله اس شفانسيب موكى ادر اكردد اجرب تو اے تجارت میں قائدہ ہو گا ور اگر کوئی فخص خواب میں دیکھے کہ وہ کسی اور سے قرآنِ کریم س رہا ہے اواس کی تعبیریہ ہے کہ اس کا انتدار (حسبِ مال)معبوط ہوگا۔ فاتمہ بحر ہوگا اوروه مكاردن كى سازشون سے محفوظ رب كا اور جو فض خواب جمل ديكھے كہ وہ قرآن برم رہ ہے۔ اور لوگ من رہے ہیں تو اس کی تعبیریہ ہے کہ وہ کمی ایسے منصب پر فائز ہو گاجس میں اس کے احکام کی قتیل کی جائے گی اور اگر کوئی فخص خواب میں قرآن کریم کوبگا ڈ کریا اس میں خلل داخ کرے الاوت کر آ ہوا دیکھے توبیاس کی بد مالی کی علامت ہوگا۔ (تخبيب المسلمين بكلام رب العالمين مس ٢٥ و ٢٨ تعبيرالمنام للشي عمد العني النابلتي)

#### حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری کے بعض عجیب **واقعات**

() حفرت مولانا محر انوری صاحب لاکل پوری رحمت الله علیہ جو حفرت انورشاه صاحب تشمیری رحمت الله علیہ ہے مقدمہ بی صاحب تشمیری رحمت الله علیہ کے شاکرہ بین افرائے بین کہ بماول پور سکے مقدمہ بی اقرابیوں کے ساتھ جو مشور ساتھ ہوا اس بی قادیاتی شاہد نے حفرت شاہ صاحب سے سوال کیا کہ آپ نے فرایا ہے کہ ہمارا دین سوائر ہا اور توائز کی اقسام بی ہے کس ایک حتم کا سکر بھی کافر ہے فرایا ہے کہ ہمارا دین سوائر ہا اور توائز کی اقسام بی سے کس ایک حتم کا سکر بھی کافر ہوت کی افرائی دیں ایک تھے فوائر کی الرحموت شرح سلم الشوت میں علامہ بحوالطوم نے لکھا ہے کہ امام دا دی ہے توائز سعوی کا انکار کیا ہے۔

مولانا انوری فرائے ہیں کہ امقال ہے اس وقت ادارے پاس وہ کتاب نہیں بھی' لیمن معرت شاہ صاحب نے برجت قربایات

(انوار اتوری مولف مولانا محدانوری صاحب می ۱۳۳۹ مطبوح لاکل پورید ۱۳۳۸) معرت شاه صاحب کے فرایا کریس و سالے عرف اسپے والد صاحب کے عمراہ

سله مولانا محر افوری ساحب رحمت الله طبائے می عمر تکھی ہے لیکن یہ بہت بعید معلوم ہوتی ہے متکن ہے روایت یا کتابت میں کوئی سو ہوا ہو۔ بسرطال واقعہ بھین کی بستہ جموئی عمری کا ہے۔ م سے ح

م مهر میں جایا کرنا تھا ایک دن دیکھا کہ دوائن پڑت ٹمازیوں میں منا تھو ہو رہا ہے ایک کمنا تھا کہ عذاب رُوح اور بدن دونوں کو ہو گا۔ دو سرا کمنا تھا کہ عذاب رُوح تی کو ہو گا۔ جو کمنا تھا کہ عذاب روح اور بدن دونوں کو ہو گا اس نے مثال دی کہ ایک باخ میں ایک نامطا اور دو سرا

لنگڑا چے ری کے خیال ہے محصہ ننگڑا کہنے لگا کہ بیں ٹانگ ہے چل نسیں سکیا 'ٹابینا کہنا ہے کہ بیس پھلوں کو دیکھ نسیں سکنا۔ آخر یہ فیصلہ ہوا کہ ٹابینا لنگڑے کو اپنے کندھے پر اٹھائے اور لنگڑا پھل توڑے 'استے بیں اگر باغبان آگیا تو وہ ددنوں کو بی گرفنار کرے گا۔

حقرت شاہ صاحب فرائے ہیں کہ ہیں نے اس فض کی یہ بات کن لی مجرایک نانہ دراز گزرا میں تذکرہ الترخی و کچہ رہا تھا اس میں بی مثال حضرت حبداللہ بن عباس رضی اللہ عنما سے معتول تھی۔ میں اس کو پڑھ کراکس آن پڑھ کی نظرت سلیمہ پر جیران رہ کیا کہ کیا صحح جواب دیا اوا دانوری میں ۳۳)

(س) ایک وفعہ حضرت شاہ صاحب معمر تشریف سلے جا رہے تے ہیں کے انتظار ہیں سیالکوٹ کے اقتد میں سے انتظار ہیں سیالکوٹ کے اقتد کی ترے سے میں سے چرے سے سیالکوٹ کے اقتد کی گئے کہ آپ کے چرے سے سیالکوٹ ہیں آب کہ آپ مسلمانوں کے برے عالم دین ہیں۔ فرمایا میں آبی کا کہ سلمانوں کے برے عالم دین ہیں۔ فرمایا میں آبی کا کہ سال علم ہوں۔ اس نے کہا کہ آپ کو اسلام کے متعلق علم ہے؟ فرمایا میں کی ہے تعلی سیاس کے متعلق فرمایا کہ تم غلط سمجے ہو۔ اس کی بید شکل نہیں ہے۔ چرنی کرم مسلی اللہ علیہ دسلم کی نبوت پر چالیس دلا کل دیکے۔ دس قرآن سے وس قررات سے دس انجیل سے اور دس متنی۔ (ایشام ۲۰۱)

(۳) حفرت شاہ صاحب نے ایک مرجہ سنایا کہ علامہ این جریہ طبری وری عدیث دے رہے تھے ان جریہ طبری وری عدیث دے رہے تھے ان کی مرحبت بھی اشرفیوں کی تھیلی چیش کی اور در کھ کر جائے لگا۔ این جریر دحتہ اللہ علیہ نے اٹھا کر تھیلی کو پھینک دیا۔ تھیلی بھٹ کر دینا دادھر اوھر محر محتے 'اور رکیس ان کے بیچے دوڑنے لگا۔ حفرت ابن جریر نے فرمایا : جب تم نے یہ اشرفیاں جھے دیدی تھیں تو آب تم جع کم لئے کرتے ہو؟ آب تو یہ تماری مکیت میں دی۔ مدیری تھیں تو آب تم جع کم لئے کرتے ہو؟ آب تو یہ تماری مکیت میں دی۔

(ایشّاص ۱۳)

#### حضرت بقيّ بن مخلّدٌ أيك متجابُ الدّعوات بزرگ

حضرت التی بین مخلقہ (متونی ۱۵۱ه) اندلس کے مضور محقہ نمین میں ہے ہیں۔ مدیث بیں اکی مسند المی علم میں معروف ہے۔ یہ بلند پانیہ محق شرے علاوہ نمایت عابد و ذاہر اور مستجاب الدّعوات بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کے پاس ایک عورت اُئی اور کھنے گئی کہ میرے بیٹے کو فرتگوں نے قید کرر کھا ہے اس کی وجہ ہے میری راتوں کی فیند حرام ہے۔ میرا ایک چھوٹا سا گھرہے میں جاستی ہوں کہ اے فرونت کرکے اسپنے بیٹے کا فدید اوا کردوں اور اے قید سے چھڑالوں اُ آپ کسی ہے فرماو بچھے کہ وہ میرا گھر فرید کے اس کے کہ میرے ول کا سکون اور راتوں کا چین رخصت ہو چکا ہے۔

حضرت بنتی بن کلّد منظر اس کی فریادی قواس سے کما کد معتم جاؤی تمسارے معالمہ میں خور کردنگا۔" اس کے ساتھ ہی دوا معالمہ میں خور کردنگا۔" اس کے ساتھ ہی وہ سرچھکا کر بیٹھ گئے اور اسکی رہائی کے لئے دعا کرتے رہے اس واقعے کو زیادہ عرصہ نہیں گذرا تھا کہ دی عورت پھروالیں آئی اس سرتیہ اسکا بیٹا اس کے ساتھ تھا۔وہ کہنے گئی۔

"اسے سنے کہ اس کے ساتھ کیا جیب دافعہ پاٹی آیا" صنرت بھی نے واقعہ پوچھا
کمنے لگا۔ " مجھے بارشاہ افرنگ کے ان قیدیوں میں شامل کر دیا گیا تھا جو پابہ زنجی بادشاہ کی
ضدمت کرتے تھے۔ ایک دن میں اپنی مفوفہ خدمت انجام دینے کے لئے جا رہا تھا پاؤں میں
زنجیر پڑی ہوئی تھی اچا تک چلتے چلتے زنجیراؤں ہے کر پڑی جھے پر جو سپاہی متعین تھا وہ جھے
گالیاں دینے لگا کہ پاؤں ہے زنجیر کیوں نکالی؟ میں لے کما کہ خدا کی شم ! جھے پہتہ بھی شیں کہ
یہ زنجیر میرے پاؤں ہے کہے لگا ہے؟ امپر انہوں نے لوار کو بلا کردوبارہ میرے پاؤں میں پہنا
دی اور اس مرتبہ اس کی مینیں خوب انہی خرج معبوط گاڑدی گئیں لیکن اسکے فوراً بعد میں
اٹھ کر چلنے لگا تو زنجیر پائر کر بڑی۔ انہوں نے بحرا ہے بانہ ھالیکن بھرچلا تو پھر کر گئی۔

وولوگ بڑے جیران ہوئے اور اپنے را بہوں ہے اسکی وجہ یو چھی تو انہوں نے کما کہ کیا اسکی ماں زندہ ہے؟ میں نے کما ہاں! انہوں نے کما کہ ایسا معلوم ہو یا ہے کہ اس نے دعا کی ہے اور اس کی دعا تمول ہو گئی ہے۔ پھر را بہوں نے متعلقہ لوگوں کو مشورہ دیا کہ اب اے چھوڑ دیا جائے چنانچہ انہوں نے جمعے جموڑ دیا اور جس بلاواسلام جس پہنچ کیا۔" معنرت مقی بن مخلد کے زنجر کرنے کا وقت ہو چھاتو یہ ٹھیک دووقت تھاجب وہ اس کی رہائی کے لئے دعاکر دہے تھے۔ (البدایہ والنہائیة مسے 20ج8)

#### بايزيد ،سطاميٌ كاأيك مقوله

حضرت بایزید بسلائی (متونی ۱۱ میره) مشهور صوفیاء میں سے میں ان کا مقولہ ہے کہ:۔ "اگر تم کمی فخص کو دیکھو کہ وہ اعلیٰ درجہ کی کرامتوں کا مظاہرہ کرکے ہوا میں اُ ژرہا ہے تب بھی اس کے دحو کہ میں نہ آؤ جب تک ہیر نہ دیکھ لوکہ ادکام شرایعت اور حفظ صدود کے معاملہ میں اسکا کیا حال ہے؟" (الینہا میں ۳۵-۱۵)

#### ایک نصرانی کا کلمهٔ حکمت

علا مرسیّد رشید رسامصری مرحوم لکھتے ہیں کہ طرابلی شام میں عیسائیوں کے ایک مقدّر رہنما اسکند آرکا سنفلیس منے وہ وہاں روسؔ اور جرّمنی دونوں کے قرنصل کی حیثیت ہے کام کر رہے تھے میں اس وقت تعلیم عاصل کر رہا تھا اور اپنے والد کے ایک کام ہے ان کے پاس کیا اس موقع پر دوران کفتگو میں انہوں نے اسلام اور عیسائیت کے نقائل کے سلسلے میں ایک انہی بات کی جو میں بھی بھول نہیں سکتا۔ وہ کہنے لگھد

"اسلام کی خویال مہا زوں کی طرح عظیم پایہ بلند مرتبہ اور معظم ہیں لیکن تم لوگوں نے انسین اس طرح و فن کرر کھا ہے کہ نہ وہ کسی کو نظر آتی ہیں نہ انکا پید چاتا ہے اور ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارے پاس اپنے وین عیسائیت کی خوبیاں نمایت تموزی اور وہ بھی بہت تدھم ہیں لیکن ہم نے انسین "مسیحیت کے فضائل" کے نام سے پھیلا پھیلا کر دنیا بھروی ہے "
ہیں لیکن ہم نے انسین "مسیحیت کے فضائل" کے نام سے پھیلا پھیلا کر دنیا بھروی ہے "

## حفرات حسنين كاانداز تبليغ

علامه كروري نقل كرتے بين كه الخضرت صلى الله عليه وسلم كے مقدس اوا ي

حضرت حسن اور حضرت حسن نے ایک مرتبہ وریائے فرات کے کنارے ایک ہو ڑھے دیماتی کو دیکھا کہ اس نے بڑی جلدی جلدی وضو کیا اور اس طرح نماز پڑھی اور جلد بازی بیں وضو اور نماز کے مسئون طریقوں پر کو آئی ہو گئے۔ حضرات حسنین آگ سمجھانا چاہیے سے انگین اندیشہ یہ ہوا کہ یہ عمر رسیدہ آدمی ہو اور اپنی غلطی سکر کمیں مشتعل نہ ہوجائے چنانچہ دونوں حضرات اس کے قریب بہنچ اور کما کہ نہ "ہم دونوں جو ان ہیں اور آپ تجربہ کار آدمی ہیں 'آپ وضو اور نماز کا طریقہ ہم ہے بہتر جائے ہوں گے۔ ہم چاہیے ہیں کہ آپکو وضو کر کے اور نماز پڑھ کر دکھائیں 'آگر اہارے طریقے ہیں کوئی غلطی یا کو آئی ہو تو بتا دیجے گا۔ "اس کے بعد انہوں نے سنت کے مما بی دخو کرکے نماز پڑھی۔ ہو ڑھے نے دیکھا تو اپنی کو آئی ہو ڈیلے اپنی کو آئی ہو ڈیلے اپنی کو آئی ہے واپیلے کار آئی ہو ڈیلے کے مریکا تو اپنی کو آئی ہے تو ہے کہ دیکھا تو اپنی کو آئی ہے تو ہو گائی اور آئندہ یہ طریقہ بھوڑ دیا۔

(مناقب الامام الاعظم للكروري مم ١٣٠٥ مع ١٦- طبع وائزة المعارف وكن ١٣٣٧هه)

#### خليفه منفتور كي خوابش

خلیفہ منتسور دولت عباسیہ کے مضہور خلفاء جس ہے 'اس کی حدود سلطنت انتائی وسیع تھیں اور ہر طرح کا بیش و آرام میسر تفا۔ حافظ این عساکڑ جمین سلام مجی "کے حوالہ ہے نقل کرتے ہیں کہ ایک روز کس نے اس ہے پوچھا: "ا میرالمو منین اکیا دنیا کی الدّقوں جس ہے کوئی لذّت الی بلق ہے جو آپ کو حاصل نہ ہوئی ہو اور آپ کو اس کی خواہش ہو؟" ہے کوئی لذّت الی بلق ہے جو آپ کو حاصل نہ ہوئی ہو اور آپ کو اس کی خواہش ہو؟" منعتور نے سوچ کرجواب دیا۔ "ہاں! ایک آر ذواب ہمی میرے دل جس باق ہے "اور دو ہے کہ جس کمی بڑے خجرے میں ہیشا ہوں 'میرے اردگرو علم حدیث کے ظلماء ہوں 'اور جمعے دو ہے گئے گئے۔ "ایمی آپ نے کوئے ہے گئے گئے۔ "ایمی آپ نے کوئے

رادى كاتام ليا تفا؟" اوريس جواب يس كون كه حدثنا نلات ، خان حدثنا خلات ، قال عديد المحدث

یہ ایک طلیفہ اور ملک کے سب سے زیادہ باافتدار انسان کی خواہش تھی 'اور خواہش بھی ایسی نہ تھی جے خلیفہ کے چیئم واہرور نگاہ رکھنے والے پوری نہ کر بچنے 'چنانچہ السکلے دن صبح کو خلیفہ کے مصاحبین' وزراء کے بیٹے اور وریاری حتم کے لوگ تلم دوات اور کافذوں کے تختے نیکر خلیفہ کے پاس پہنچ گئے اور ورخواست کی کہ آپ اعادیت کنائیں 'ہم تکھیں گئے۔ خلیفہ علم حدیث ہے اتا کا واقف نہیں تھا کہ انہیں چند اعادیث سند کے ساتھ نہ نکھوا سکے 'لیکن جب اپنے مصاحبوں کو تھم دوات اور کاغذ لئے دیکھا تو بس نے سکرا کر کھا تہ ''تم کماں اور علم حدیث کے طلاع کماں؟ اس علم حدیث کے طالب علم تو وہ ہوئے ہیں ''تم کماں اور علم حدیث کے طلاع کماں؟ اس جن کے پاؤں پیدل جلتے بچت جی جن بی جن کے پاؤں پیدل جلتے چھت جی جن بی جو ان جن کے پاؤں پیدل جلتے چھت ہیں 'جن کے پاؤں پیدل جلتے چھت میں جن بی جو ان اور جنھوں نے سنر کر کرکے علیہ وہ سے بردھ مسے ہوں' اور جنھوں نے سنر کر کرکھے جاروں افتی جیمان مارے ہوں گئے۔

(باريخ؛ لخلفاء للسوطي"- ترجمه الي جعفرا لمنعور م ١٤١)

## امام شاذ کونی سطی مغفرت

حافظ منس الدین سخادی تحریر فراتے ہیں کہ مشہور محدث امام ابر اتباب سلیمان بن دارہ شاذ کوئی آمتونی ۱۳۳ ہے کہ کو کئی نے ان کی وفات کے بعد خواب ہیں ویکھا اور پوچھا کہ: "
اللہ تعالی نے آپ کے ساتھ کیا معالمہ فرمایا؟" انہوں نے جواب دیا کہ "اللہ نے میری سغفرت فرادی۔" پوچھا کہ "کی معالمہ فرمایا؟" انہوں نے جواب ہیں فرمایا کہ: "ایک روز میں اصغفرات فرادی۔" پوچھا کہ "کی معلی بنا پر "انہوں نے جواب ہیں فرمایا کہ: "ایک روز کی ارش شروع ہوئی، جھے سب نے زیادہ فکر اس بات کی تفی کہ میرے ساتھ کچھ کراسیات فراسی ہیں اگر وہ ضافع ہو گئیں تو میری ساری پوٹی کٹ جائیگی، قریب میں کوئی ایسا سائبان یا چھت نہ تھی جس کے بینچ بناہ نی جائے چہانچہ میں نے اپنے میں ساری واب ہی کہ میرے ساتھ کے دوئت بارش میں میٹھا دہا۔ میچ کے دوئت بارش سے میری مغفرت فرمادی۔" ساری دائے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرمادی۔" ساوی اور میں سیدھا ہوا اللہ تعالی نے اس عمل کی وجہ سے میری مغفرت فرمادی۔" رصفوات میں معفرت فرمادی۔" استوری میں معفرت فرمادی۔" استوری میں معفرت فرمادی۔" المغیب للموادی میں میرا میں معل کی وجہ سے میری مغفرت فرمادی۔" المغیب للموادی میں میرا سے میری مغفرت فرمادی۔" المغیب للموادی میں میرا میں میرا کرمیں میرا کرمیں میرا کی اس کی وجہ سے میری مغفرت فرمادی۔" المغیب للموادی میں میرا کی میرا کی میرا کرمیں میرا کرمیں میرا کی میرا کی میرا کی میرا کرمیں۔ کوالہ فتح اللہ میں میرا کی میرا کی میرا کی میرا کرمیں میرا کرمیں میرا کرمیں میرا کی میرا کرمیں کرمیں کیرا کی کوالہ فتح کے دوئر کیرا کرمیں کرمی



#### أيك قديم سندهى عالم كاكلمة حكمت

امام ابو تفریخ بن عبدالله مندهی " دوسری صدی جری کے اُن عناء میں سے ہیں جو سندهی نزود تھے اور سنده میں مسلمانوں کے دافعے کے بعد مشرّف به اسلام ہوئے تھے اور مسلمان ہوئے کا اسر معانی " نے مسلمان ہوئے کا اسر معانی " نے اس کا رہا دافعہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے:۔
ان کا رہا دافعہ سند کے ساتھ نقل کیا ہے:۔

عبدالله بن حسین کتے ہیں کہ ایک روز ہم ابو تعرسند می کے ساتھ وُحول اور کیجڑ ہیں اُئی ہوئی زمین پر چلے جا رہے تھے' اُن کے بہت سے معتقرین بھی ساتھ تھے۔ ہمنے دیکھا کہ ایک عرب شنرادہ مدہوشی کی حالت میں زمین پر خاک اور کیچڑ میں لت بت پڑا ہے' اس نے ہماری طرف تظرافھا کر دیکھا تو ایو نفرڈنے منہ قریب کرتے اسکو سونگھا اس کے منہ سے شراب کی بد ہو آ رہی تھی۔ شنراوے نے ابو نفرٹ کھا:۔

"او قلام! بین جس حالت بین پڑاہوں تم دیکھ رہے ہو"لیکن تم ہو کہ اطمینان ہے بطلے جا رہے ہو۔اور اتنے سارے لوگ تمسارے چیچے چیچے جین؟"ابو نفر کئے یہ پاکی ہے جواب دیا؟

''شنزادے! جانتے ہوا سکی کیا وجہ ہے؟ بات یہ ہے کہ میں نے تسمارے ''باؤا جداد ''صحابہ''و آلیعین'' کی ہیروی شردع کروی ہے اور تم میرے آباؤا جداد (کا فردں کے ) نعشی قدم برچل پڑے ہو۔''

(الانساب للمعطق " درق ۱۳۳۳ و مجم البلدان ص ۲۹۷ج ۱۳ خوذا زفتهایے ہند مرتبہ محمہ اسحاق بیمٹی ص ۸۰ و ۸۱ج۱)

## مولائے اسلام و سبلی راجہ دا ہرکے دربار میں

محرین قاسم سامھ میں سندھ آئے اور ان سے الماقات کرتے ہی بعض لوگ علقہ اسلام میں داخل ہو گئے ان میں سندھ آئے اور ان سے الماقات کرتے ہی بعض لوگ علقہ اسلام میں داخل ہو گئے ان میں سے آیک صاحب مولائے اسلام یہ مولائے اسلامی "مولائے و بہلی " اور موئائے اسلام دیبل " کے مختف ناموں سے باو کیا جا آئے ہے۔ یہ محدین قاسم کے باتھ پر مسلمان ہوئے منایت ذبین اور سجھ را رہے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پہلے سے پڑھے لکھے بھے اور راجہ دا ہرکے سرکاری طقوں میں معروف انہوں نے

اسلامی تعلیم بہت جار حاصل کرنی جکی وجہ سے محدین قاسم کے زویک بھی قابل اعماد سہجے جانے گئے۔ علی تعلیم بہت جانے گئے۔ جھے جانے گئے۔ علی زبان پر بھی انہوں نے بہت تھوڑے عرصے میں عبور حاصل کرلیا تھا۔ چھے نامہ کی روایت کے مطابق جب محدین قاسم نے وادی سندھ میں قدم رکھا اور حالات کا جائزہ لیا تو اسپنے ایک شامی مشیر کو قاصد کی حیثیت سے وا ہرکے پاس بھیجا اور ترجمان کے طور پر "مولائے اسلام" کو ان کے ساتھ روانہ کیا۔ یہ راجہ وا ہرکے پاس بھیج تو موجہ وریاری تو اب بھیلائور راجہ کو مرجما کرسلام کے بھیر پیٹے گئے۔

راجہ دآ ہرمولائے اسلام کو جان تھا الیکن اے یہ مطوم نہ تھا کہ وہ مسلمان ہو بیکے بین چنانچہ اس نے سلام و کورنش کے تقاضے پورے کرنے کی وضاحت طلب کرتے ہوئے بوجھانہ۔

"تم نے درباری قواعدو آداب کول پورے نہیں گئے؟ ایسا معلوم ہو گاہے کہ عمیں سمی نے اس سے زیرد تی روکدیا ہے؟"

مولائے اسلام نے بواب دیا ہ "می اسوقت تمہارے ند بب میں وافل تھا النزا .... ورباری نومیت کے آواب نیاز دیندگی پر عمل کرنا مجھ پر واجب تھا "کیکن اب میں اسلام کی عزت عاصل کرچکا موں اور میرا تعلق بادشاہِ اسلام سے قائم ہو چکا ہے۔ اب کسی کافر کے آمے سرجمکانا میرے لئے ضروری نہیں۔"

راجه دآ برکواس جواب کی توقع نه تقی وه عنبناک ہو کرپولا۔

"اگر تو قاصد نہ ہو یا تو ہیں تھے اتنی مزاریتا کہ لوگ تھے موت کے کھانے ایار دیے"۔ مولائے اسلام نے اطمیعتان ہے جواب دیا۔ "اگر تو چھے قتل بھی کرا دے تو اس سے عربوں کو کوئی نقصان نہ ہنچ گا۔ میرے نون کا انقام لینے والے موجود ہیں جن کا ہاتھ تیرے دامن تک برطال میں پہنچ کررہے گا۔"

( في نامه من ١٣٠٩ و ١٥٠٤ اخوذ از نقسائ بندم ١٥٠٠ م ١٥١ ج ١)

#### ہندوستان آنے والے صحابہ "

كتب تاريخ معلوم موما ب كر بندوستان بي رسول اكرم ملى الله وسلم ك

پہتیں محابہ کرام تشریف لائے ہیں' ہارہ حضرت عمر کے حمد میں 'پانچ حضرت عمان کے عمدِ خلافت میں نبن حضرت علی کے زمانے میں جار حضرت معاویہ کے دورِ حکومت میں اور ایک پزیدین معاویہ کے زمانہ میں۔ ان میں محضر بنن مجی ہیں اور کدر کین بھی 'محضرمین سے مراد وہ حضرات ہیں جنموں نے زمانۂ جابلیت بھی پایا اور زمانۂ اسلام بھی کیان آپ کی زیارت نہ کر سکے اور گذر کین وہ ہیں جنموں نے مرف حضور ملی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پایا ہو الکین زیارت نہ کی ہو۔

(اخوذا زفتهائ بندم ماواجا)

## سندھ کے ایک گمنام عالمے اور مفتر

ابو محر حن بن عمو بن حویہ بن حرام بن حویہ نجیدی کتے ہیں کہ میں ۱۹۸۸ میں سندھ کے مشہور شرمنعورہ میں مقیم تھا کہ وہاں کے بعض فقہ اوگوں نے بھے بتایا کہ ۱۲۵۰ میں عبداللہ بن عمر مباری سندھ کا والی مقرر ہوا۔ اس کا وار السلطنت منعورہ تھا۔ ۱۲۵۰ ہیں عبد سندھ کے ایک شرار در (فالیاً یہ دوہڑی کا قدیم نام ہے) کے ہندو راج نے (جس کا نام مروک ابن رائک تھا) منعورہ کے حاکم عبداللہ بن عربباری سے درخواست کی کہ اس کو سندھی تریان میں تدہیب اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ متعلق معلومات تھا بند کر کے بعبی سندھی تریان میں تدہیب اسلام کی بنیادی تعلیم ہے۔ متعلق معلومات تھا بندہ تھا، ہمراس کی جا کی سورش اور تعلیم و تربیت منعورہ میں ہوئی تھی۔ وہ نماے وین اور تبحد ار آدی تھا، اور بال میں اور تبحد ار آدی تھا، اور اس میں تمام اسلامی تعلیمات بیان کیں۔ اس ملک کی متعدد زبانوں سے وا تغیت رکھا تھا۔ عبداللہ نے اس کے سامنے راجہ کی خواہش عبداللہ نے اس کے سامنے راجہ کی خواہش عبداللہ نے اس کی سامنے راجہ کی خواہش عبداللہ نے اس شام اور عالم کی ایپ بھیج دیا۔ راجہ نے یہ تعمیدہ ساتو بہت خوش ہوا اور عبداللہ نے اس شام اور مالم کو اینے دربار میں بھیج کی ورخواست کی۔ عبداللہ نے اس کو بھیج دیا۔ وہ تمنی سال وہاں متیم رہا اور اس انتاء میں راجہ اس سے بداللہ نے اس سے متعلق کو بھیج دیا۔ وہ تمنی سال وہاں متیم رہا اور اس انتاء میں راجہ اس سے برا اندے اس سے داجہ کے متعلق سے سے تو س نے برایا کہ جس وقت تیں وہاں سے بھا یہوں اس وقت وہ صدق دل

ے اسلام قبول کرچکا تھا لیمن محومت جمن جانے کے خوف ہے اس کا اظمار حین کرتا ہے۔ اس عالم نے راجہ ہے متعلق بہت واقعات بیان کے اور بتایا کہ راجہ نے اس سندھی زیان جی قرآن مجید کی تغییر لکنے کی فرائش کی۔ وہ روزانہ چند آیات کی تغییر کرکے اس کو منا آیا جا آ۔ جب وہ سور قبین کی اس آیت پر پہنچانی من تیجی الفیظام دھی رکھیگا اس کو کون زندہ کرے گا) اور اس کا تربمہ سایا اور تغییر بیان کی تو راجہ اس وقت جوا ہرات ہے مرضع سونے کے تخت پر جیفا تھا۔ اس لے کما انزا ور چند قدم چراس کی تغییریان کی گئی تو وہ فوراً تخت سے نیچ اگرا ور چند قدم چل کر بیشائی زبین پر رکھ وی۔ والدہ تغییریان کی گئی تو وہ فوراً تخت سے نیچ اگرا ور چند قدم چل کر بیشائی زبین پر رکھ وی۔ والد تغییریان کی گئی تو وہ فوراً تخت سے نیچ کو اور چند قدم چل کر بیشائی زبین پر رکھ وی۔ والد تک کر اور وقت پر خان ہوا تھا اور وہ بہت تر کہا اور وہ تھائی جی۔ وا ذل اور ایدی ہے۔ " اس کے بعد اس نے ایک مکان تیار کرایا۔ جمال وہ تمائی جی سلطنت کا ایم مواملات پر خور کرتا ہے۔
کما۔ "بیشک کی رہ ہے جوا ذل اور ایدی ہے۔ " اس کے بعد اس نے ایک مکان تیار کرایا۔ جمال وہ تمائی جی سلطنت کا ایم مواملات پر خور کرتا ہے۔
کمایا۔ اس کے دو تمائی جی سلطنت کا ایم مواملات پر خور کرتا ہے۔
کمایا اس نہ جوا تی تعمل دی تا ہم مواملات پر خور کرتا ہے۔
کمارائی۔ جراگ ہو موقعل او نقسائے ہو کہا اس کے جوا ائا کہا ہو اس کے ایک مماد مقبول او نقسائے ہیں جہا اس کی جوا ایک بھو اس تا تھا میں جمال دو تھائی جمل میں کہا اس کا جملہ میا اور کھی ہو تھائی جمل مواملات پر خور کرتا ہے۔

## محمود غزنویّ اور شخابوالحن خرقانی "

سلطان محود غزنوی خراسان محی تو دہاں کے مشہور ہزرگ شخ ابوالحن خرقانی " سے
ملطان محدود غزنوی خراسان محی تو دہاں کے مشہور ہزرگ شخ ابوالحس خرقانی " سے
ملاقات کا شوق پیدا ہوا لیکن اس شوق ملاقات کے ساتھ ساتھ انہیں یہ خیال آیا کہ ش خراسان میں شخ خرقانی " کی ملاقات کی غرض سے نہیں آیا۔ قدا (حمٰی طور سے) آن کی
زیارت کو جانا شوع آدب ہے "ان سے ملاقات کا ارادہ ترک کردیا۔ اسکے ایک عرصہ بعد غزنی
سے مرف شخ تی کی زیارت کی غرض سے وہ خرقان آئے اور ایک محض کو یہ بینام دے کر
بیجا کہ بادشاہ ملاقات کے لئے غرنی سے آیا ہے اور نقاضائے اخلاق یہ ہے کہ آپ خانقاہ
سے باہر تشریف لائمی "اور بادشاہ کو زیارت کا موقع دیں۔ اس کے بعد قاصد سے کما کہ شخ
باہر آنے سے انکار کریں۔ تو انہیں یہ فرمان خداوندی سنا دینا کہ:۔ " يَالِيُهَا اللَّهِ يُنَا مُنْوَا مَا يَلِيعُوا لللهُ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَصْرِمِينَكُمُ

اے ایمان والوتم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اینے وَمدوا رائنِ امور کی اطاعت کرد۔ "

قاصد نے بیخ کی خدمت بیں کیلطان کا پیغام بہنچایا۔ محر شخے نے خانقادے یا ہر نگلنے سے انکار کردیا اور بادشاہ کے ساتھ ملا قات کرنے سے معذرت چاہی۔ اس قاصد نے کیلطان کی ہدایت کے معادیق نہ کورہ بالا آیت کریمہ پڑھ کرسائی' جواب میں بھنچ نے فرمایا۔

"معذور واردید محمود کموک ور آخِلِعُطَالِمَلَة چناں مستغرقم ک از آخِلَیُعُوّالمرّسُولَ. خیطالت می تَرم ویها ولی الاَشْرِیمُرِیکُتُمْ نہ پروا زم-"

محصے معندر سمجمواور محمودے کو کہ اب تک بیں المیعواللہ پر عمل کرنے ہیں اٹا محو ہوں کہ (اطاعت رسول کا حق اوا نہیں کرسکا اور)! میعوالرسول کے تھم کے معالمے میں شرمندگی محسوس کر تا ہوں۔ بھلا ایسی صورت میں اوگوالا مرکی اطاعت کی طرف کیسے متوجّہ ہوں۔"

"ناصد وائیں آگیا اور اس نے بھنے کا جواب سلطان کو سنایا تو وہ تُن کر دوپڑے 'اور کہا کہ ''جلو! بیہ دیسا مخص نمیں ہے جیسا ہم گمان کر رہے تھے۔''

اس کے بعد سلطان محمود غرنوی اس اندازے فیح کی خدمت میں حاضر ہونے کے رواز ہوئے کہ خود توا پنے غلام ایا زکالباس زیب تن کیا اور اپنالباس ایا زکوسنایا۔ اور وس کنیزوں کو غلاموں کے لباس میں بلوس کر کے ساتھ لیا۔ جب سے لوگ فیح کی خدمت میں پنچ اور ان کو سلام کیا تو بخت نے سلام کا جواب دیا محر تعظیم کے لئے کھڑے نہ ہوئے "اور سلطان" (جنوں نے ایاز کا لباس پہن رکھا تھا) کی طرف مطلق قوجہ نہ قرمانی ایک ایاز کی طرف ملتان قوجہ نہ قرمانی ایک ایاز کی اس میں بلوس تھا۔ اس پر سلطان نے (جو ایاز کا لباس میں بلوس تھا۔ اس پر سلطان نے (جو ایاز کا لباس میں بلوس تھا۔ اس پر سلطان نے (جو ایاز کا لباس میں بلوس تھا۔ اس پر سلطان نے (جو ایاز کا لباس میں بلوس تھا۔ اس پر سلطان نے (جو ایاز کا لباس میں بلوس تھا۔ اس پر سلطان نے رہو ایاز کو اس طرف انداز کر دیا جائے ؟" می کا کات ہے کہ بادشاہ کو اس طرف نظر انداز کر دیا جائے؟" می خو نے جواب دیا ؟" ہاں ! جال تو یک ہے "کیان تیرا شمار آلیے اس جال میں کر فار نہیں۔ تو سامنے آکہ اس جال کا سب سے براشکار تو خود ہے۔"
بال میں کر فار نہیں۔ تو سامنے آکہ اس جال کا سب سے براشکار تو خود ہے۔"

کے سامنے بیٹھ مجھے اور پچھے فرانے کی درخواست کی۔ ہی نے غلاموں کے لیس بی بیٹی ہوئی کنیزوں کی طرف اشارہ کر کے تھم دیا کہ ان ناتحرموں کو اس مجلس سے باہر بھیجے دو۔ سلفان " نے ان کو باہر جانے کا تھم دیا ادر عرض کیا کہ معنرت بایزید ،سلائی کا کوئی واقعہ سنائے۔ ہی نے کہا۔ بایزید" کا فرمان ہے کہ «جس نے بھے دیکھ لیا وہ ظلم وستم کی مجرا ئیوں سے محفوظ ہو گیا۔"

سلطان نے سوال کیاۃ "میہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی۔ کیا بایزید کا مرتبہ دیول اللہ صلی ترویز فرم سے بھی زیادہ ہے " صنور" کو دیکھنے والوں میں سمجی لوگ اجتمے نہ تھے 'ابوجہل اور ابولہب نے بھی تو آپ کو دیکھا تھا' وہ کا فرکے کا فری رہے۔ پھریایزید کے دیکھنے والوں میں ہر ظالم کیو تکراچھا انسان بن سکتا ہے؟"

میخ سے سلطان سی بات مُن کر کمان "محود! اپنی بساط سے بورہ کربات نہ کرد اوب المحوظ رکھو اس حقیقت کو خوب جان لوکہ رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم کو محابۂ کرام کے سوا سمی نے نہیں دیکھنا۔ کیا تم نے قرآنِ کرم کی ہیہ آیت نہیں گئ:۔

؞ تَرَاهُمُ مُنَيْظُورُونَ إِلَيْكَ وَهُمُّ الْأَيْثِيرُونَ

اور آپ ان کو دیکھتے ہیں کہ گویا وہ آپ کو دیکھ رہے ہیں احالا تک دہ کچھ بھی نسیں دیکھتے۔"

سلطان کو هیچه همی مید باند. بهت پیند آگی اور عرض کیا۔" <u>جمعه کوئی نفیحت فرماسی</u>" فرمایا " حمیس **جا**ر چیزس اختیار کرنا چاہئے۔ پر بیز گاری' نماز با جماعت' سناوت اور شفقت۔"

اس کے بعد سلطان نے وعالی درخواست کی۔ فرمایا بیٹی پانچوں وقت نماز کے بعد بید وعاکر تا ہوں اللہ ملے الحفو للمؤمنین دالمومنات (یا اللہ المومن مرووں اور عورتوں کی مغفرت فرما) سلطان نے کما بور وعالو عام ہے میرے لئے کوئی خاص وعالیجے۔ فرمایا "محمود! جاؤاتهاری عاقبت محمود ہو۔"

بعد اُزاں سلطان ؒ نے اشرفیوں کا ایک لوٹرا پیش کیا۔ چھے ؒ نے جَوَی روٹی اس کے سامنے رکمی اور اے کھانے کے لئے کہا۔ سلطان نے لٹمہ لوٹو کر مند میں ڈالا تو احساس ہوا کہ روٹی بہت سخت ہے۔ ہرچند اسے چہایا 'کیکن روٹی کا کلزا نہ تو دائنوں ہے 'کٹنا تھا اور نہ علق سے بیچے اڑتا تھا۔ چیخ نے بوچھا ڈکیا یہ روٹی تسارے طلق ہیں اُ کلی ہے؟" سُلطان نے اثبات میں جواب دیا۔ فرمایا "جس طرح ہماری یہ بھو کی سُوکھی روٹی تعمارے علق سے بیچے نہیں آئر تی 'اس طرح تسارا یہ اشرفیوں ہے بھرا ہوا تو ژاہمارے طلق سے بیچے نہیں اُئر تا۔ اس کو ہمارے سامنے سے اٹھالو۔ ہم اس کو ٹرک کر بچکے ہیں۔

سلطان نے بطور یادگار ہے " کے کئی چڑما کی تو انہوں نے اپنا خرقہ عتابت فرمایا۔
سلطان بب ہے کی مجلس سے رخصت ہونے کے لئے اشحے تو ہے " مجمی ان کی تنظیم کے لئے
کھڑے ہو گئے۔ سلطان نے سوال کیا۔ " اس کی کیا دجہ ہے کہ جب بی آپ کے پاس آیا تھا
تو آپ نے میری کوئی پروانہ کی اور آب جانے لگا ہوں تو اُٹھ کر کھڑے ہو گئے ہیں؟" جب تم
میرے پاس آئے تھے تو فَدم دختم تمارے ساتھ تھے " تم فرور پاوشاہت میں سرتست تھے
اور میرے امتحان کی فرض سے آئے تھے "اب تم عاجزی اور انھساری کے ساتھ واپس لوٹ
رہے ہو۔"

( مَا رِيحٌ فَرَشَته ج اص ١٣ و ١٣ مطبوعه بمبئي منظول أز فقهائ بهندم ١٠٩ ما ١٣١١)

#### مسلمانول كي خونريزي اور فتنه

حضرت عبداللہ بن عراق حضرات بیں ہے ہیں جو مشاہرات کے ذمانے ہیں کی موافقت یا مخالفت ہے کیگو رہے۔ حضرت عمان کی شادت کے بعد ان سے در خواست کی گئی کہ آپ میدان ہیں آئے "ہم آپ کے باتھ پر لوگوں سے بیعت لیس مے الیکن آپ نے باتھ پر لوگوں سے بیعت لیس مے الیکن آپ نے باتھ پر لوگوں سے بیعت لیس مے الیکن آپ نے باتھ پر اوگوں سے بیعت لیس مے الیکن آپ این موقف پر قائم رہے "ایک مرتبہ مشاہرات کے دوران لوگوں نے آپ سے آ کر کما کہ ہو" آپ خلافت پر رامنی ہو جائی مے "الیک مرتبہ مشاہرات کے دوران لوگوں نے آپ سے آ آپ نے فرایا کہ ہو" آپ خلافت پر رامنی ہو جائی مے "اپ ایک الیک میرے قائل کے ایک محض کا قبل کیا حیثیت آپ یا محف کا در پوری آٹ کی بھری کے ایک محض کا قبل کیا حیثیت رکھتا ہے ؟" آپ نے فرایا کہ اور پوری آٹ کی بھری کے ایک محض کا قبل کیا حیثیت رکھتا ہے ؟" آپ نے فرایا کہ اور پوری آٹر ماری آٹر ماری آٹر کے باتھ میں نیزے کا تبخد اور میرے باتھ میں اس کی نوک ہو تب بھی میں ساری دنیا و بائین کے بدلے کی مسلمان کا قبل میرے باتھ میں اس کی نوک ہو تب بھی میں ساری دنیا و بائین کے بدلے کی مسلمان کا قبل

بند نيس كرسكا-" (طبقات ج مهم اها)

چتانچ مشاجرات کے زیانے میں آپ نے فریقین کے ساتھ تعلقات رکھ الیون کی ماتھ تعلقات رکھ الیون کی ماتھ تعلقات رکھ الیون کا ساتھ تھیں دیا ۔ معرت عبداللہ بن زیر کے زیانے میں آپ ان کے اور ان کے تقالفین ووٹوں کے جیجے نماز پڑھتے تھے۔ ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ '' آپ ودٹوں فریقوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں ؟'' آپ نے کیا حکیمانہ جواب دیا۔ فرمایا کہ :'' جب کوئی فیض بھی تھتی الفظالاۃ (نماز کے لئے آؤ) کمکر جھے بلا آپ توہیں اس کی دعوت تیول کرلیتا ہو۔ جب کوئی فیض سی تھتی الفظلاۃ (ظام کی طرف آؤ) کمکر بھی اس کی دعوت تیا کرلیتا ہو۔ جب کوئی فیض سی تھتی الفظلاۃ (ظام کی طرف آؤ) کمکر بھی دعوت وہا ہے تو میرا جواب ہو آئے کہ نمیں۔ (ایسنامی مان کو قتل کرنے کے آؤ) کمکر بھی دعوت وہا ہے تو میرا جواب ہو آئے کہ نمیں۔ (ایسنامی ۱۹۵ کو کمل کرنے کے آؤ) کمکر بھی دعوت وہا ہے تو میرا جواب ہو آئے کہ نمیں۔ (ایسنامی ۱۹۹ و میرا جواب

ا یک مرتبہ کسی محص نے آپ کو ان مشاجرات میں عملی حصہ لیننے کی وعوت دی اور قرآن کریم کے جماد کے احکام یا دولائے "آپ نے جواب میں فرمایا:

> الخفائلنا حتىكان الدين الله ولهم تكن فتنة و انكم قائلتم حتى كأن الدين لغيرا للله ، وحتى كانت فتندة - (طبقات المن سعرج ٣ ص ١١١١)

"ہم نے قبال کیا ہے" یہاں تک کہ اللہ کا دین عالب ہو گیا" اور فقنہ باتی نہ رہا" اور تم لوگوں نے قبال کیا" یہاں تک کہ غیراللہ کا دین غالب ہو گیا" اور فتنہ پیزا ہو گیا۔"

#### أيك حكيمانه مثال

ای فقتے کے دور میں آپ نے اپنے طرز عمل کو بدی بھڑن مثال ہے سمجھایا ہے فرماتے ہیں کہ

ا مَمَاكَان مَثْنَا فَ هَذَ اللَّفَاتَةَ كَمَثَل قَوْمُ كَا نُوالِسِيرِ وَن عَلَى جَادَّةَ يُعِرِقُونُهَا ،فِيناهم كَذَّ لَكَ اذْ خَشْيِتِهِمَ مسحابَ لَا وَطَلَمَعَةَ ، فَاحْذَ بِعَضْنَامِينَا وَبِعَشَاتُهُالِقَ فَأَضَالُهُالطَاقِ وأقبّنا جِتْ ادركنا فَاللَّا حَتَى تَجَلّى عَنَا فَاللَّهُ حَتَى أَبْصِرنَا الطويقَ الآوَّلُ فَعَرَفْتَ عَ فَاخْذَنَا نِيْهِ إِنَّمَا هُوَّلِاءَ فَتِيَانَ قَرِيشَ فِيقَالَلُونَ عَلَىٰ هذَا السّلطانُ وَعَلَىٰ هذَّ الدنيب وَاللّٰهِ مَا أَيَا لَى أَلَا يَكُونَ لِى مَا يَقَتَلْ بُهِ مِعْمَهِمْ يَعِمُ الْبَعْلِي

لینی اس فتنے کے معالمے میں ہماری مثال ایمی ہے جیسے پھی اوگ ایک جانے بیچائے راہے پر چلے جارہ ہوئے کے راہے پر چلے جارہ ہے اوگ ان پر گھنا اور نار کی چھا گئی اب پھی لوگ گھرا کروائیں طرف چلے علا اور پکھی باور کھی ہوئی گئی اب پھی لوگ گھرا کروائیں طرف چلے کا دوت پنچے کے اور روشنی ہوئی تو ہمیں دی راستہ نظر جمیاجس پر ہم لے چانا شروع کیا تھا جانے ہم نے ای پھی چلنا شروع کردیا۔ یہ قریش کے نوجوان افتدار اور دینا پر لا رہ جارہ ہیں۔ مردع کی قتل کرتے ہم ناوہ ہیں وہ جھے اپنے دوسرے کو قتل کرتے ہر تمادہ ہیں وہ جھے اپنے وہ تھے اپنے کی فکر نہیں ہے۔

## اظهار الحق کے بارے میں ایک غیرمسلم کا تبصرہ

حضرت مولانا رحمت الله صاحب كيرانوى رحمته الله عليه كى شهره آفاتى كتاب اظهار المحار الحوق كا رود ترجمه (با كبل سے قرآن تك) احقرك حوافى كيماتھ منظرعام پر آچكا ہے۔ اس كتاب كے بارے جس كسى اگريز محافى كا يہ جمله عموى طور پر لوگوں كى زبان پر رہا ہے كہ بور الكر يہ كتاب وتيا جس بن على والى قرقہ جب جيسوى كى ترقی بند ہو جائے گی۔ "احقر كو اس تبعرہ كے حوالہ كى خلاف نقى جمراس كے وسائل ميسر شيس تنے "احقر نے كتاب كے مقدمہ تبعرہ كے حوالہ كى خلاف مقدمہ عمل سے جملہ حضرت مولانا محمد سليم صاحب مستم مدرسہ صوالتية كمد كرتمہ كى كتاب "ايك مجابم معار" سے نقل كيا تفاا انہوں نے يہ جملہ لكى كراسے لندن كے اخبار ٹائمزى طرف منسوب مياب اور تكھا ہے كہ:۔

"نواب عاجی اسامیل خان صاحب مرحوم رکیس و آول صلع علی گڑھ نے مکّر سنگمر میں حضرت مولانا رحمت اللہ صاحب کو "ڈیمز"کا یہ تراشا خاص طور پر دیا تھا۔"

(أيك مجابد معمار ص٢٦)

ای حوالہ کے اعماد پر ہے جملہ میں اپنی تحریروں میں نقل کرتا رہا ہوں الکین پچھلے دنوں

محترم جناب ڈاکٹر محمد میداللہ صاحب نے اس.. حوالہ کی تحقیق فرمائی اور ٹائٹر کے ایڈیٹر سے معلوم کیا کہ کیا ایسا کوئی تیمرہ ان کے اخبار ہیں شائع ہوا ہے؟ اس پرایڈیٹر نے نہ صرف لا علمی کا اظہار کیا بلکہ بے بتایا کہ ان کے یہال تیمروں کی فہرست مرتب کی جاتی ہے۔ اگر کوئی تیمرہ ہوا ہو آتو ضرور مل جاتا۔ اس واقعہ کے بعد ہیں نے بیہ جملہ اپنی تحریروں ہیں لکستا چھوڑ دیا۔

اب گذشتہ مینے برادر محزم بناب مجر حسن مسکری صاحب نے احتر کو ایک اقتباس مرحمت فرمایا جس کے بارے میں غالب گمان یکی ہو تا ہے کہ یہ دبی تبعرہ ہے جسے اب تک نائمز کے حوالہ سے بیان کیا جا تا رہا ہے۔ یہ مضور مستشرق گارساں و تآسی کے مقالات کا ایک اقتباس ہے جس میں انہوں نے لکھا ہے:۔

" بجبرج کے شعبہ دینیات میں باوری دلیم صاحب نے بتایا کہ مشرق میں اسلام کی تبلیغ زور شور سے مو رہی ہے تسطیعتیہ میں جو زہبی مباسط موسے ان میں مسلمانوں نے الیمی

قابلیت دکھائی کہ بہت سے میسائی فوراً غیمب بدلنے کو تیار ہو گئے۔ اس حمن میں مقرد نے ایک نئی عملی کتاب کا ذکر کیا جس کا جواب مشرقی میسائیوں سے نہ میں پڑا۔ اگر ان کی بھی حالت رہی تواسلام کے حیلے کامقابلہ نہ کرسکیں ھے۔"

(مقالات گارسال و تای مقاله ۱۹۷۳ و مترجمه پر وفیسرعزیز احمد صاحب شعبه انگریزی جامعه عمانیه شائع کرده انجمن ترقی اردو و پل ۱۹۳۳ء جس زمانه کابیه مقاله ہے بیروی زمانه ہے جب اظهار الحق قطعلنیہ ہے شائع ہوئی تھی اس لئے فدکورہ عمارت میں عملی کتاب ہے مراد "اظهار الحق"ی ہو سکتی ہے۔)

## اشاعت اسلام كالصل سبب أيك غيرمسكم كي نظريين

ایڈورڈ بی من رآس نے جارج ٹیل کے انگریزی ترجمئہ قرآن پر ایک مقدمہ لکھا ہے اس میں دور قم طراز ہیں:۔

مدیوں سے اہل ہورپ کو اسلام کے بارے میں جو معلومات حاصل ہو رہی ہیں وہ تقریباً تمامتر متعقب سیسائیوں کے ان بیانات پر ہٹی ہیں جنبوں نے شدید فالد نہیاں پیدا کی ہیں۔ اسلام میں جو خوبیاں تھیں انہیں بالکل نظرانداز کردیا میا اور جو چیزیں الم بورپ کی نگاہ میں انھیں نہ تھیں انہیں بوصاح عاکرا در خلا تشریحات کے ساتھ بیش کیا گیا۔

آہم یہ حقیقت کمی فراموش نمیں کرنی چا ہیے کہ جمد (صلی اللہ علیہ وسلم) کاوہ بنیادی عقیدہ جس کی انہوں نے تبلغ کی خواہ وہ تبلغ عرب کے معاصر اشدوں کو کی ہو ہو ستارہ پرست نے خواہ امر انبوں کو کی ہو جو بزدان اور امر من پر ایمان رکھتے تے 'خواہ افر بند کو کی ہو ، جو بند کو ب جو بت پرست تھے۔ اور خواہ ترکوں کو کی ہو جو عبادت کا کوئی تضوص طریقہ نمیں رکھتے ہے 'میں خواہ نواہ ندی کی تبلغ تھی۔ اور ہمیں یہ بھی نہ بھولنا چاہئے کہ عازیوں کی گوارے کی سادگ نے اشاعتِ اسلام میں اہم کروار اواکیا۔"

(Ross Edword Denison: Introduction to the translation of the Quran by George Sale Fredrich Warneind Co London, p.7)

#### حضرت ٹابت بن قیس ایک خوش نصیب محانی جنہوں نے شہادت کے بعد وصیت کی اور خفرت ابو بکڑنے اسے نافذ فرمایا

حضرت ثابت بن تیس بن شآس رمنی الله عند مشور انساری محانی ہیں جو قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتے ہیں اپنے زمانہ کے مشہور خطیب تھے۔ آنخفرت مسلی الله علیہ وسلم کے لئے کتابت وی کے فرائیش بھی انجام دیئے جامع ترغدی میں میج سند کے ساتھ روایت ہے کہ آنخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں ارشاد کیا یا :

> خعم الرَّجُل ثّابت بن فيَسو بن تَصّاص المبت بن قيم بن ثمام التجمع آدي بي

حفرت عطاء خراسائی فرماتے ہیں کہ ہیں مدینہ طیبہ آیا تو جھے کسی ایسے فخص کی حماش تقی جو حضرت ٹابت کے حالات منا سکے۔ لوگوں نے چھے ان کی صاحبزادی کا پینہ بتایا ' میں نے جاکران سے حضرت ٹابٹ کے حالات معلوم کئے۔ انہوں نے کما کہ میں نے اپنے

besturdubooks.wordpress.com

والدسے بیہ واقعہ سنا ہے کہ جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآنِ کریم کی آیت نازل ہوئی کہ:۔

إِنَّاالِلهُ لَا يُحِيِّبُ كُلُّ مُحْتَىٰ إِن فَخُوْرٍ

بلاشہ اللہ کسی آئیے آدمی کو بہند شمیں کر آج اِترائے والا اور بہت فخر کرنے والا ہو۔ قو حضرت خابت رمنی اللہ عنہ کو بزی تشویش ہوئی وہ گھر بیس کوشہ نشین ہو کر بیٹھ شخے۔ اور ان پر گربیہ طاری ہو گیا۔ آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہوئی آپ نے اشیں بلا کر ان سے وجہ دریافت کی۔ معزت خابت رمنی اللہ عنہ نے عرض کیا کہا رسول اللہ جمعے تحف وجمال سے بھی محبت ہے۔ اور میں اپنی قوم کا سمردا رہوں۔ (اس لئے جمعے خوف ہے کہ کمیں فدکورہ سمے سے تھم میں شامل نہ ہو جاؤں) آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مشکر فرمایا:۔

الك لست منهم ابل تعينى بخير وتموت بخار دبيه خلك الله الجسقية

بلاشبہ تم ان لوگوں میں ہے نسیں ہو' بلکہ تم زندہ بھی خیرے ساتھ رہو گے' تسارا انتقال بھی خیرکے ساتھ ہو گا'اور اللہ تعالیٰ تمہیں جنّت میں واخل فرمائے گا۔

مِينِ كِي واقعه اس وقت بَى بَيْنَ أَن جِب بِهِ آيت نازل بولَى كَدَهُ. مِنْ يَعَا اللَّهِ يَنَ السُّولَاللُّ مَنْ فَعُولًا أَعْسُوا التَّكُمُ فَوْقَ صَنُوتِ اللَّهِ بِي وَلَا تَجَفُرُ وَالْمَا الْقَوْلِ

اے ایمان دالو! اپنی موازیں ہی رسلی اللہ علیہ وسلم کی آوا زکے سامنے بلند نہ کیا کو اور ان سے بلند آواز کے ساتھ محققگونہ کیا کود۔

اس موقع پر بھی خفر<sup>ن بی</sup>نے بری تشویش ہوئی 'آنخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے گلا کر وجہ پو بھی توانہوں نے کہا کہ میری آواز بلند ہے اور جھے اندیشہ ہے کہ کمیں آپ کی آواز سے بلند آواز کے سبب میرے افعال اکارت نہ ہو جائیں اس پر پھر آنخضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قرمایا:۔۔

الك نست منهم وبل تعيش عبدا وتقتل شهيدا وبدعك الله الجنكة

'' بناشبہ تم اُن میں سے نمین ہو بلکہ تم قابلِ تعریف انداز میں زندہ رہو ہے' عمہیں موت کے دفت شیادت کا مرتبہ عاصل ہو گااوراللہ تعالی عمیں جننت میں واخل فرمائیگا۔'' ''مخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دصال کے بعد جب حضرت ابو بکر صدیق رمتی اللہ عنہ کی خلافت میں مسلم گذاب کا فتز اُ ٹھا'اور مسمانوں کا ایک لشکر عمآمہ کے مقام بران ے جنگ کے لئے روانہ ہوا تو حضرت قابت بن قیس مجی اس میں شامل تھے۔ جنگ کی ابتداء میں شامل تھے۔ جنگ کی ابتداء میں دشن کے صلے اس قدر شدید تھے کہ مسلمانوں کو تئن مرتبہ بیچھے ہٹنے پر مجبور ہونا پڑا۔ حضرت قابت اور ان کے ساتھی حضرت سالم نے جب جنگ کا بیر فقت ویکھا تو کہا کہ " "ہم آخضرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو اس طرح نہیں لڑا کرتے بیضے۔"

یہ کہنے کے بعدان ودنوں نے زشن عمی دوگڑھے کھودے اور ان بی ڈٹ کر کھڑے ہو سے کا کاکہ وہاں سے بیچھے ہٹنے کا کوئی امکان باقی نہ رہے۔ ببتک دم میں دم باقی رہا ہے ودنوں حعرات انہیں مرد حول میں ڈٹے لڑتے رہے یماں تک کہ انہیں مرد موں میں جان جان آفرین کے میرد کردی۔

حض نے اس خوس نے اس خواب میں دیکھا کہ وہ اس ہے کہ دہ جی سنایا کہ حضرت فابعث کی شمادت کے بعد ایک خوس نے اسی خواب میں دیکھا کہ وہ اس ہے کہ دہ جی بیں کہ جب کی جھے قتی کر ہا اور اس نے کہ دہ جی بیٹ کہ جب کی جھے قتی کر ہا اس خوص میری نفش کے قریب سے گزرا امیرے سینہ پر ایک نفیس ذرہ تھی دہ اس کے اور اس کے سائے ایک لمبا تر تھا کھوڑا برعما ہوا ہے اس مخص نے میری ذرہ پر ایک ہا تذکی او ندھی کر دی ہے اور اس ہانڈی پر اونٹ کا کجاوہ ڈال دیا ہے۔ تم خالدین ولیڈ کے پاس جاڈ اور ان سے کہو کہ وہ میری ذرہ اس مخص سے واپس نے ایس مجرجب تم رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کہو کہ وہ میری ذرہ اس مخص سے واپس نے ایس مجرجب تم رسول اللہ معلی اللہ علیہ وسلم کے ظیفہ رایش حضرت ابو بکن کے پاس بہنچ تو ان سے کہ دیا کہ شمیرے ذمتہ انتا انتا مال اپنے بیچھے چھوڑا ہے اور میرے فلاں فلاں فلاں فلام آذاد ہیں ۔ " سے اور میرے فلاں فلاں فلام آذاد ہیں ۔ " معرت فابت کی خواب بی میں اس مخص سے یہ بھی فرایا کہ "تم میری ان باتوں کو خواب میں میں اس مخص سے یہ بھی فرایا کہ "تم میری ان باتوں کو خواب کی بات سمجھ کرنہ فال دیتا میں اس مخص سے یہ بھی فرایا کہ "تم میری ان باتوں کو خواب کی بات سمجھ کرنہ فال دیتا کہا مال دیتا کیکہ ان پر عمل کیا۔ "

وہ محص حضرت خاند کے پاس پہنچا اور انہیں خواب شنایا ' محرت خاند نے آدی جمیع کر زرہ کے دافقہ کی تحقیق فرما تی تو زدواس سے کے مطابق ٹل ملی۔ اس کے بعد وہ محض محرت ابو بکڑ کے پاس پہنچا اور انہیں جمی یہ پورا قصّہ شنایا تو آپ نے ان کی دمیت پر عمل کا اہتمام فرمایا۔ محرت ٹابٹ کے علاوہ کوئی فیض ہمیں ایسا معلوم نمیں ہے جس نے موت کے بعد وصیت کی ہو اور امپراس طرح عمل کیا گیا ہو۔

حافظ ابن کیٹر فرمائے ہیں کہ بدواقد امام طبرائی نے روایت کیا ہے اور اس کے اور

#### مجى متعدد شوايد موجود بين – (البدايه دالنهاميه ص ٣٢٥ج٦)

#### حفزت معن بن عدی کی نرالی آرزو

جب آمخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو تمام محابہ پر صدے کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا تھا اور سب پر کریہ طاری تھا۔ اس حالت ہیں اکثر محابہ یہ کہتے گئے کہ ''کاش! ہم آپ' سے پہلے مرکتے ہوئے 'کو نکہ ہمیں اندیشہ ہے کہ کمیں آپ کے بعد فتوں میں جنال نہ ہو جا کیں۔

> لَيْنِ الله محالي- معرت معن بن عدقاً مع فرمار ب يتحب 'كِنِّي وُمَا يَدِّهِ مِمَا أَجْدِبُ أَنُ أَمُّونَ عَبُلَهُ لِالْصَدِّرِ فَهُ هَبِّتُا كُمَا صَدَّفَتُهُ حَيَّا

لیکن خدا کی تھم مجھے یہ خواہش نہیں تھی کہ میں آپ سے پہلے انقال کرجاد کو تکہ میں یہ چاہتا تھا کہ جس طرح میں نے آخضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں آپ کی تصدیق کی ہے "ای طرح آپ کی دفات کے بعد بھی آپ کی تصدیق کول۔

چنانچہ حضرت معن بن عدی جنگ بمامہ تک بیٹیم حیات رہے '' مخضرت صلی اللہ علیہ

دسلم نے معرت زیدین خطائب سے ان کی مؤاخات کا تم کرا دی متنی چنانچہ ان دونوں دیجی بھا ئیوں نے بیاتیہ کے مقام پر ایک ساتھ جام شمادت نوش کیا۔ (البدایہ والتہایہ ص ۱۳۳۹ج ۲)

#### منتضربالله كاايك عجيب واقعه

علی بن یکی مخم مجتے ہیں کہ عباس فاعان کے فلیفہ منتقرباللہ نے ایک مرتبہ ایک مجلس منعقد کی اور تھم دیا کہ اس میں ریباج کے ذر بار فالین بچھائے جا کیں چنانچہ قالین بچھائے مجتے۔ ان میں سے ایک قالین کے چھیں ایک بڑا سا دائد تھا جس میں ایک شہوا ر کی تصویر تھی جس کے سریر آج تھا اور دائرے کے گرد فاری ذیان میں بچھ تکھا ہوا تھا۔ جب شتقر مجلس میں آکر جیٹنا اور حاضرین جج ہو مجتے تو اس نے دائرے کو دیکھ کر قریب کھڑے ہوئے ایک سردار سے بوجھا: "میر کیا لکھا ہے؟" وہ سردا راسے نہ پڑھ سکا ' پھراس نے دربار کے تمام حاضرین سے یکی سوال کیا 'لیکن کوئی بھی اسے صحح طور سے نہ پڑھ سکا۔ منتقرنے ایک غلام کو تھم دیا کہ تمکی قار سی جاننے والے کوبلا کریہ عبارت پڑھواؤ۔

تموڑی دیر میں ایک مخص نے آگراس عبارت کو پڑھا' لیکن پڑ مکر دم بخود رہ گیا' شقرے یوجما۔

الكماكما بي؟"

" کچه شین امیرالمومنین اس نے کما" ایرانیول کی حافت ہے۔"

نتقرنے کیا۔ "مجھے بناؤ تو کیا تکھا ہے؟"

وہ بولا!"امیرالمومنین اس کے پچھے معنی تسیں۔"

منتصر کو غقبہ ہم کیا اور اس نے بختی کے ساتھ اس عبارت کا ترجمہ ہنانے کا مطالبہ کیا۔ اس فض نے کہا' اس میں کھیا ہے کہ :۔

"میں شیرویہ بن کسری بن ہر مزہوں 'میں نے اپنے باپ کو قتل کیا تھا اور اس کے بعد چھ ماہ سے زیادہ میری سلطنت قائم نہ رہ سکی۔"

منتقمر کا چرو متغیر ہو گیا اور وہ اُنہم کر زنا نخانے میں چلا گیا۔ اور اس کی سلطنت جھ ماہ

ے ذا كد قائم ندرى - (مارخ يغداد المنطيب من ١٣١٥٣١ ٢٠)

#### حافظ ابن جرير طبري ٌاور خليفه مقتذر

عمّانی خیفہ متقدر باللہ نے ایک مرتبہ کسی جائیداد کو وقف کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ چاہتا تھا کہ وقف کرنے کا ارادہ کیا لیکن وہ چاہتا تھا کہ وقف نامہ اس طرح مرتب کیا جائے کہ وقف کی شرائط تمام فقماء کے ذہب کے مطابق درست ہو جائیں اور اس بمی کوئی اختلاف کی مخبائش نہ رہب لوگوں نے کما کہ بید کام صرف علامہ این جربر طبری ہی انجام دے شخع ہیں کیونکہ ان کے سوا ایسا آوی لمنامشکل ہے ہے تھے تمام فقماء کے ذاہب پوری طرح مستحفرہوں کینائچ متقدر باللہ نے عافظ ابن جربر ؓ ہے تھے تمام وقف نام مرتب کر ہے گئے وقف نام مرتب کر ہے اس سے خلیفہ کو ان کے مقام بلند کا اعمازہ ہوا۔ اور اس کے بعد اُس نے آئیس اپنے ویا۔ اس سے خلیفہ کو ان کے مقام بلند کا اعمازہ ہوا۔ اور اس کے بعد اُس نے آئیس اپنے

وربار میں اونچا مرتبہ عطاکیا اور ان کی محبت سے مستفید ہونے لگا۔ خلیفہ ان سے باربار کتا کہ آپ کو جس چیز کی ضرورت ہو جھے سے طلب کر لیا کیجئے۔ لیکن حافظ ابن جریز نے یہ امرار دیکھا تو فرمایا کہ «میری مرف ایک ضرورت ہے اور وہ یہ کہ جعد کے دن جامع ممجد میں گداگر بہت تھس آتے ہیں اور اس سے نمازیوں کو تکلیف ہوتی ہے امیرالموشنین سے میرا مرف یہ سوال ہے کہ وہ شرطہ (پولیس ) کے لوگوں کو اس بات کا تھم جاری کریں کہ وہ محدا گروں کو اندر نہ جانے دیا کریں'' خلیفہ نے یہ تھم جاری کردیا۔ (البدایہ والتہایہ میں ۱۳۲

#### امام ابوحنيفه" اورا يك اعرابي

یکی بن جعقر کتے ہیں کہ امام ابوطنیقہ نے جھے اپنا ایک واقعہ سایا۔ فرمایا کہ ایک
مرتبہ بیابان ہیں جھے پانی کی شدید ضورت لاحق ہوئی میرے پاس ایک اعرائی آیا اس کے
پاس پانی کا ایک سکیرہ تھا۔ ہیں نے اس سے پانی ہاٹگا اس نے اٹکار کیا اور کھا کہ پانچ درہم
میں دوں گا۔ میں نے پانچ ورہم دیکر وہ مکٹیرہ لے لیا۔ پھر میں نے اس سے کھا کہ ''ستوک طرف پکھ رغبت ہے؟'' اس نے کھا کہ ''لاؤ'' میں نے اسکو ستو و پریا جو روغن ذہون سے
چرب کیا گیا تھا وہ خوب پہیٹ بھر کر کھا گیا اب اسکو بیاس گئی تو اس نے کھا کہ ایک بیالہ پائی
دید ہیکتے۔ میں نے کھا کہ پانچ و رہم میں ملیگا اس سے کم میں نسی اور اس طرح اسکو وہ پانچ
درہم دیے بڑے۔ (طا لف ملیہ ترجمہ اردو کماب اللذکیاء این جو زی میں میا

#### محمتام كے جارخوش نصيب محدثين

تیسری صدی جمری میں مصری جار محد غین بہت مشہور ہوئے جاروں کا نام محد تھا اور جاروں علم حدیث کے جلیل القدرائم کہ بیں شار ہوئے۔ ان بیں سے آیک محدین نصر مروزی ہم جیں دو سرے محدین جربر طبری تیسرے محدین المنذر اور چوہتے محدین اسحات بین خزیمہ ۔ ان کا ایک مجیب واقعہ حافظ ابن کیٹر نے نقل کیا ہے۔ یہ جاروں حضرات مشترک طور سے صدیث کی خدمت میں مشغول تھے بیا او قات ان علمی خدمات بیں اشماک اس قدر برحتا کہ فاقوں تک نوبت پنج جاتی۔ ایک دن چاروں ایک گھریں جمع ہو کرا عادیث نکھنے ہیں مشخول تھے گھانے کو پچھ نہیں مشخول تھے کھانے کو پچھ نہیں تھا جاتا ہے جاروں ہیں ہے ایک صاحب طلب معاش کے لئے باہر لکلیں سے باکہ غذا کا انتظام ہو ہے۔ قرید ڈالا گیا تو حضرت محمدین تعرمروزی کے نام نکلا۔ انہوں نے طلب معاش کے لئے لگئے ہے پہلے نماز پڑھنی اور دعا کرنی شروع کردی۔ میں طلب معاش کے لئے لگئے ہے پہلے نماز پڑھنی اور دعا کرنی شروع کردی۔ میں طلب معاش کے ساتھ نگلئے ہے پہلے نماز پڑھنی اور دعا کرنی شروع کردی۔ میں طلب معاش کے ساتھ کھیں ہے ہے ہے تھا ان محمد کر تھی کا داروں میں طاب انہ کی مدینہ کا دیا ہے۔ انہوں کے ساتھ انہوں کے ساتھ کا دوروں میں طاب انہوں کے انہوں کے ساتھ کا دوروں کے ساتھ کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے ساتھ کیا گئے گئے کے دوروں کے ساتھ کی دوروں کی دوروں کی کرنے کی دوروں کی دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کے دوروں کی دوروں کی

یہ تحیک دوہر کا وقت تھا اور مصرکے عکم ان احمد بن طولون اپنی قیام گاہ بیس آرام کر رہے تھے ان کو سوتے ہوئے خواب بیس سرکارِ دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ قرما دہے تھے کہ نہ محد ثین کی خبرلوا ان کے پاس کھانے کو پچھے نسیں ہے۔"

این طولون بیدار ہوئے تا لوگوں سے شخیق کی کہ اس شریل محد ثمین کون کون ایں ہی لوگوں نے ان حضرات کا پند دیا۔ احمد بن طولون کے اس وقت ان کے پاس ایک ہزار دینار مجموائے اور جس مگریش وہ خدمتِ حدیث میں مشخول تھے اسے خرید کر دہاں ایک مسجد بنوادی اور اسے علم حدیث کا مرکز بناکراس پر بوی جائیدادیں وقف کر دیں۔ رالبدایہ والنہایہ ص سوساج اس مجموع و ص اسماج این اس اسماج

#### احمرابن طولون كاايك عجيب داقعه

احمد بن طولون محتربات کے زمانے میں معرکے حاکم تھے اس سے پہلے وہ معروف ترکی

ہادشاہ طولون کے ہاں رہتے تنے اور طولون نے انہیں اپنا بیٹا بتالیا تھا۔ اسی دوران بیروا قعد

ہیں آیا کہ طولون کے انہیں کسی کام سے دارالاہارۃ بھیجادہاں انہوں نے ہادشاہ کی ایک کنیز

ہو کہا کہ کسی خادم کے ساتھ ہے حیائی میں جٹلا پایا۔ احمد ابن طولون اپنے کام سے فارخ

ہو کہا کہ این طولون آباد شاہ سے ضرور میری شکاہت کردیں کے اس لئے اس نے بیہ ترکت کی

ہو گیا کہ این طولون آباد شاہ سے ضرور میری شکاہت کردیں کے اس لئے اس نے بیہ ترکت کی

کہ طولون کے پاس جاکر احمد بن طولون کی شکایت کردی کہ وہ ابھی میرے پاس آت سے اور

مجھے بے حیائی پر تمادہ کرتا جا ہے تھے۔ کنیز نے شکایت اس انداز سے کی کہ بادشاہ اس سے

ہو کی ذکر نسیں کیا البتہ ایک مرشدہ خط ان کے حوالہ کرویا اور تھم دیا کہ بیہ خط قلال احمد کے

پاس بہنچا دو۔ خط ش بیہ تفصا تھا کہ ''جو شخص بیہ خط تمارے پاس لا رہا ہے اسے فوراگر قدار کر

ہے تمل کردواوراس کا سرمیرے پاس بھیج دو۔ "

احمہ بن طولوں کو اوئی وہم بھی نہ تھا کہ ان کے خلاف سازش ہو چک ہے وہ خط لیکر
روانہ ہوئے راستہ ہیں اس کنیزے ملاقات ہو گئی۔ کنیزیہ چاہتی تھی کہ باوشاہ احمہ بن طولوں کو بھے سے باتھ کر بھے ایک ضروری
چنانچہ اس نے احمہ بن طولوں کو باتوں میں الجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ جھے ایک ضروری
خط لکھوا تا ہے آپ خط لکھر بجتے اور آپ باوشاہ کا جو کمتوب لیکر جارے ہیں وہ میں دو سرے
خادم کے ذریعے مجبوا دیتی ہوں چنانچہ اس نے باوشاہ کا کمتوب اس خادم کے حوالہ کرویا جس
کے ساتھ وہ جنتا ہوئی تھی۔ وہ قادم خط لیکر اس امیر کے پاس پنچا امیر نے خط پر جے عن اسے
میں طولوں کو بلوایا۔ احمد بن طولوں کے پاس بھیج دیا۔ بادشاہ وہ سرد کھ کر جران رہ کیا۔ اور احمد
کر لیا اس دن کے بعد سے بادشاہ کی نظر میں احمد بن طولوں کی وقعت دو چد ہو گئی۔ اور اس
کے ومیت کی کہ میرے بعد ان کو بادشاہ با جائے۔ (البدایہ والنہایہ میں اسم جنا)

#### اہلِ حمص کاجزیہ واپس کرد<u>یا</u> گیا

بلادری نے فتح البلدان میں لقل کیا ہے کہ جب جگب آر موک بیش آئی و حضرت البرعیدہ نے شام کے مختف علاقوں میں متعین اسلامی فوجوں کو بیٹا دیاسائے اربیا اپنا استقر چھوڑ کر آر موک بیس جمع ہو جائیں۔ مسلمانوں کی بچھ فرجیں شہر عمق میں ہمی متعین متعین جو شہری حفاظت کر رہی تھیں جب انہیں آر موک چینچے کا تھم طاقوان کو سب بیری متعین جو شہری حفاظت کر رہی تھیں جب کا در اوری کی کہ جمال ہو غیر مسلم (ذی ) آباد ہیں ان ہے ہم جزیہ (نیکس) و مول کرتے ہیں جس کی وجہ ہے آم می وجہ ہے آم میں کہ حکمیں گے۔ چنائچہ مسلمانوں جس کی وجہ ہے آم میں گو جم اپنی ذمتہ واری عائد ہوتی ہے کہ ان کی جان و مال کی حفاظت کریں اجب فوجین ہماں ہے جی جائمی گی قوہم اپنی ذمتہ واری ہوری نہیں کر سکیں گے۔ چنائچہ مسلمانوں کے امیر نے غیر مسلموں کو جع کر کے ان سے کہا کہ ہم نے آم کی حفاظت کا ذمہ اپنی تعاور اس کی بناء پر جزیہ و مول کرتے تھے اب اس مجبوری کے باعث یہ امارے لئے مکن نہیں دیا جن یہ جائے ہیں ویکھے تھے جو دشموں کے ساتھ و فاواری کا ایسا سلوک کرتے ہوں زمین پر ایسے فاتح نہیں ویکھے تھے جو دشموں کے ساتھ و فاواری کا ایسا سلوک کرتے ہوں زمین پر ایسے فاتح نہیں ویکھے تھے جو دشموں کے ساتھ و فاواری کا ایسا سلوک کرتے ہوں زمین پر ایسے فاتح نہیں ویکھے تھے جو دشموں کے ساتھ و فاواری کا ایسا سلوک کرتے ہوں

چنانچدان سب کی زیانوں پریہ دعائیں تعیس کہ ابلتہ مسلمانوں کو رومیوں پر فتح عطا کریں۔ (الوحی المحدی سید رشید رضاص ۲۷۹ مفیعۃ السنار ۱۳۵۴ھ)

#### الله کی راه میں دھوکیہ

قرآن کریم کالرشاد ہے:

لَنْ مَا لُواْ لِيرَحَتَى ثُنْ فَلِقَةً لِمِ مَا الْمُحِبِّدُونَ

تم ہر کرنے تکی حاصل نہیں کر سکتے 'جب تک۔ اپنی محبوب چیزوں میں سے (انٹد کی راہ میں) خرج نہ کرو۔

اس ارشاد کی تقبل میں محابۂ کرام نے اپنی محبوب ترین اشیاء اللہ تعانی کی راہ خرج کرنے کی جو مثالیں قائم کیں 'وہ اہاری آریخ کا درخشاں یاب ہیں' اس آست کے تحت معشرین کرام نے ایسے بہت ہے واقعات ذکر فرمائے ہیں۔ اس آست پر عمل کرتے ہوئے حضرت عبداللہ بن محرفے یہ معمول بنالیا تھا کہ اُن کوا تی ملکیت کی جو چز بھی پرند آتی 'اگسے صدقہ کردیے تھے 'اس اصول کے تحت اُن کامعمول یہ بھی تھاکہ اپنے غلاموں میں ہے جس علام کودیجھتے کہ وہ اللہ کی عبادت میں زیادہ مشغول ہے تواس کو بھی آزاد فرماد ہے تھے۔

جب غلاموں کو حضرت عبداللہ بن عمر کی اس عادت کا پہتہ چلا توان میں ہے بعض غلاموں نے بہ سلسلہ شروع کرویا کہ کر کس کر مسجد میں کھڑے ہوجائے اور دیرِ تک نماز میں مشغول رہتے ' معزت عبداللہ بن عمران کو عبادت میں مشغول دیکھتے تو ان کو آزاد کردیت ساتھ مرتبہ کچھ لوگوں نے معزت ابن عمران عرض کیا کہ جناب آیہ لوگ تو آپ کو دھوکا دینے ایک مرتبہ کچھ کرتے ہیں 'مقیقت میں ان کو عبادت کا اتنا شوق نہیں اس پر صفرت عبداللہ بن ممرانے نے نیازی سے قرمایا :

من خدعة البائلة المنخد عنالية البو فخص جميل الله كى راه بين دحوكه دے گا' يم اس كے دحوكے بين مجى آجائيں سے۔" ( لما حظه بوطبقات ابن سعدج سوص ۱۲۵ اور تهذيب الاسامواللغات علنيون گئے۔ اص ۲۸)

#### سخاوت

انی حضرت این عرفے وارے جی ان کے معروف شاگر دعفرت نافع کہتے ہیں کہ
ایک مرتبہ ان کے پاس بیس ہزارے زا کد درہم آگئے۔ لین جس مجل بی وہ آگئے۔ جب
آپ وہاں سے اس دفت تک نیس آٹے جب تک پورے کے پورے خرج نہ کردیئے۔ جب
پڑھ واتی نہ رہا تو انفاق ہے ایک سائل اور آھیا اآپ کے پاس دینے کے لئے بچھ نہ تھا توجن
لوگوں کو پہلے دے بچھ تھ 'ان ہے قرض لکرا ہے دیا۔ ایک مرتبہ آپ بھار ہوئ تو گھر
والوں نے آپ کے لئے بچھ انگور منگوا دینے 'ان نے جی ایک سائل آگیا' اور اس نے
انگوروں بی کا سوال کیا۔ حضرت این عرف کے موالے دو انگور اس کو دید ہے جائیں' کھر
والوں نے بہت کما کہ ہم اے بچھ اور دید ہے ہیں 'لین حضرت ابن عرفہ مرتبہ کہاں تک
کہ گھروالوں نے انگور اس سائل کو دینے 'اور بعد جی اس ہے۔ خرید کر آپ کے سامنے چیش
کے (ایمنا می مدھان میہ)۔

ساری عمرآپ کا ہی معمول رہا کہ بھی تھا کھانا نہیں کھایا ہیشہ کھانے کے وقت کچھ نادارا فراد کو بلا کران کو کھانے بی شریک کرتے تھے۔ ایک مرجہ گھروالوں نے یہ تدبیر کی کہ قریب کے نادار افراد کو پہلے سے کھانا کھلادیا 'اور ان سے کہا کہ جب حضرت ابن عراق نہیں بلائمیں تو ان سے عذر کرو بیخے 'چنانچہ آپ نے جب حسب معمول کھانے کے وقت انہیں دعوت دی تو انہوں نے عذر کیا حضرت ابن عرائے گھر آکر کھانا کھانے سے افکار کردیا 'اور اس رات کھانا تھانے نہ افکار کردیا 'اور اس رات کھانا تھانے نہ افکار کردیا 'اور اس رات کھانای نہ کھایا۔ (ایسٹا ص ۲۱ جس)۔

ایک مرتبہ ایک مخص آپ کیلئے ایک جوارش تھنے میں لایا اور کما کہ اس سے کھانا احجی طرح ہشم ہو آ ہے آپ نے فرمایا "جھ پر بعض او قات پورا پورا مبینہ اس حالت میں گزرجا آ ہے کہ میں ہیٹ نمیں بحرآ میں یہ جوارش لیکر کیا کروں گا؟(اینٹا می مھاج مو)۔

#### اسلام اورطهارت

ا یک مسلمان طالب علم لندن بیس تعلیم عاصل کردیا تھا' وہ جس مکان بیس مقیم تھا اس میں ایک احجریز خانون رہتی تقی۔ اور وہاں مختلف ممالک کے طلبہ بھی مقیم تھے۔ یہ عورت ان سب طلبہ کے کپڑے وجونے کا بھی انتظامہ کرتی تھی' ایک مرجہ اس خاتون نے مسلمان طالب علم ہے کہا :

الدي جب كوميرك كيرت وحوق ير بحروسه نهيس بوتامه

طالبِ عِلم نے جواب وہا 'دکیوں نہیں؟ جھے بھروسہ ہے کہ آپ کیڑے تھیک وهوتی

''پھر?پاپنے کپڑے خود موکر میرے حوالے کیوں کرتے ہیں'' خانون نے پو چھا۔ طالب علم نے کما ''اگر جھے کپڑے خود دھونے ہوتے تو میں آپ کے حوالے کیوں کرنا؟ واقعہ بیہ ہے کہ میں اپنے کپڑے وحوکر آپ کو شمیں دیتا' ویسے ہی دیدیتا ہوں۔''

خانون نے کہا'''کھریہ کیابات ہے کہ مجھے دو مرے لوگوں کے زیرِ جامد میں طریح طریح کے دھیے' اور بدیو محسوس ہوتی ہے۔ لیکن تپ کے زیرِ جامد پر بھی اٹسی کوئی چیز جھے نہیں لمی''۔

طالب علم نے جواب دیا "محترمہ میں مسغمان ہوں 'میرا دین جھے پاکی اور نظافت کا تھم دیتا ہے 'اگر میری شلوار یا زیر جانے پر پیشاب کا قطرہ بھی تھیل جائے تو الک حالت میں اس وقت تک نماز نسیں پڑھتا جب تک اسے دھونہ لوں اس لئے میرے کپڑوں میں کوئی ناپاک چیز نمیں رہ سکتی 'اور جب کپڑے ایار تا ہوں تو دہ پاک صاف ہوتے ہیں ''۔

انكريز خانون بولي يونهمارا اسلام اتني چھوٹی چھوٹی باتوں کی بھی تعلیم دیتا ہے؟"

طالب علم نے کہا "رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سے تھم دیا ہے کہ اللہ کو ہر
دقت یاد رکھیں 'چانچہ جب جس بیت الخلاء جا آ ہوں تو پہلے ایک دُعا پڑھتا ہوں 'لکٹا ہوں تو
دو سری دُعا پڑھتا ہوں ' جب نے کپڑے پہنتا ہوں تب بھی دُعا پڑھتا ہوں 'اس طرح کھانا
کھانے 'گر ہے لگلے' سونے ' جاگئے اور زندگ کے ہراہم کام کے موقع پر ہمیں نبی کریم صلی
اللہ علیہ وسلم نے دُعا کس سکھائی ہیں۔ دو پڑھتا ہوں آگہ اللہ کے ساتھ میرا تعلق سعبوط
رے اگر تکہ یہ تعلق ہی صبح راسنے کی طرف میری ہدایت کرتا ہے ' اور جھے ایسے کاموں
سے بازر کھتا ہے جواللہ کی ناراضی کا باعث ہوں"۔

انگریز خانون کو اس نوجوان کی ہیا تیں بزی تجیب محربزی ونکش محسوس ہو کیں 'اس کے بعد اس نوجوان کی نشست و برخاست اس کے رہن سن اور عادات و اطوار خور ہے دیمتی ری اور اس کی تندیب اس کی شائنگی اس کی پاکیزی اس کی حضت اور تضوایوت
سے اس کے اجتناب نے رفتہ رفتہ اس خاتون کے ول جی اسلام کیلئے ایک جبٹوپیدا کردی اوہ
اس نوجوان سے اسلامی تعلیمات کے بارے جی مزید معلومات حاصل کرتی دی میان تک
کہ اسلام کی حقائیت اس کے دل جی گھر کرگئے۔ حق کے نور نے اس کے دل کو بھی متور
کہ الار وہ نہ صرف ہے کہ خود مسلمان ہوئی کیکہ اپنے خاندان کے متعدد افراد کو بھی مسلمان کرلیا۔ اور وہ نہ صرف ہے کہ خود مسلمان الاسلام۔ شارہ شوان سام سماعہ مقود الاوکا۔

## امام شافعی کاایک حکیمانه قول

عَلَامِهِ ابن صلاحٌ لے امام شافقٌ کا ایک مکیمانہ قول نقل کیا ہے۔ فواتے ہیں الانقیاص عن الناس مکسبقہ للعداوۃ، والانبساط محلبۃ لفرنا والسبوء فکی ب ہے۔ المنقیض والمنبسط ؟

لوگوں کے ساتھ ترش گردئی ہے پیش آتالوگوں کو دشمن بنالیتا ہے 'اور بہت زیادہ خندہ پیشانی بڑے ہم نشینوں کی حوصلہ افزائی کرتی ہے 'لندا ترش روئی اور بہت زیادہ خندہ پیشائی کے درمیان معتدل راہ اعتیار کرد (فآدی ابن الصلاح میں اس مطبوعہ مع الرسائل المنبریہ جلد س)۔

## امام ابو زرعه کی رقت ِ قلب

الم ابو زرع مشہور جلیل اتقدر محدث ہیں 'وہ تیسری صدی جمری بی پہنے شام اور پھر معرکے قاضی بھی رہے ہیں 'کہا جا آ ہے کہ وہ پہلے شافعی عالم ہیں جن کو قضاء کا منصب تغویض کیا گیا 'اور شام ہیں اپنی کے ذرایعہ شافعی مسلک کی نشروا شاعت ہوئی۔وہ استے رقش القلب شے کہ ایک مرتبہ ان کے سامنے آیک صحف نے دعویٰ کیا کہ فلاں حض پر میری آتی رقم واجب ہے 'انہوں نے مطاعلہ کو ہلاکر پوچھا تو اس نے اقرار کرلیا۔ آپ نے تدعی کے حق جی فیصلہ صاور کرتے ہوئے تدعاعلیہ کو تھم ویا کہ ''مری کی رقم ادا کروو''۔اس پر تدعاعلیہ کی آتھ جیس ''نسو ''مین جموث تو ہو ہے وجہ بو تھی تو اس نے کہا کہ ''جی جموث تو ہول نسیں سکا تھا'اس لئے اقرار کیلئے مجور تھا'لیکن میرے پاس اسے بھیے نسیں ہیں کہ میں قرض اوا کرسکوں'لنذا 'پ مجھے جیل بھیج ویجئے۔" امام ابو زرعہ ؒ نے بیاس کر قدمی کو بلایا 'اور قرض کی رقم اپنے پاس سے اس کواوا کی'اور مذعاعلیہ کوچھوڑ دیا۔

اس وافتح کی شمرت ہوئی تو لوگوں نے یہ وطیرہ بنالیا کہ دوایتے ظاف قرض کا اقرار کرتے 'اور جب اوالیگی کا تھم شنتے تو اپنی مفلسی کا عذر پیش کرئے روپڑتے 'اور قید فانے پی جانے پر ''ہادگی ظاہر کردیتے 'لیکن نیہ جانے کے باوجود کہ بعض لوگ جیلہ کرنے لگے ہیں 'اہام ابو زریہ'' نے اپنا طریقہ نسیں بدلا 'اور 'آخر تک یکی معمول رہا کہ الیکی مورت میں رقم اپنی جیب ہے ادا کرکے معاملیہ کو قید سے بچالیتے تھے۔ (رفع الا مرعن قفاۃ معرعی 18 و کتاب القضاۃ لکندی ص ۵۴۲)۔

#### یہ مغربی تہذیبے!

تماری تندیب این مخبر سے آپ بی خود کشی کرے گی جو شاخ نازک پر آشیانہ ہے گا' نا پائدار ہوگا

#### خود کشی کی بہار

رپورٹ شائع ہوئی ہے کہ ریاست بائے متحدد امریکہ میں ہر تمیں منٹ یہ ایک واقعہ خود کشی کا ہو آب ایسی منٹ پر ایک واقعہ خود کشی کے اور یہ تعداد مرف ان کی ہے جو اپنے ارادے میں کامیاب ہوجاتے ہیں 'اور جو اقدام خود کشی کرکے ناکام رہ جاتے ہیں ان کی تعداد کا اندازہ دس لاکھ کا ہے۔ اور ایک ماہر فن ڈاکٹر کا بیان ہے کہ میزان لگانے میں آبادی کی اس بزی تعداد کو بھی شاش رکھنا چاہیے جو موٹر اندھا دھند تیز رفتاری سے چلاکر اور تمیاکو اور تشعے کی کشونہ سے اور طرح طرح کی مجمولتہ بدکردا ربیاں سے خود کشی کی طرف برابر قدم بردھاتے رہتے ہیں۔ (مدتی جدید کھنٹو کا فروری ۱۹۹۵ء بحوالہ انداین ایک پریس الا جنوری ۱۹۲۵ء بحوالہ انداین ایک پریس الا جنوری ۱۹۲۵ء

besturdubooks.wordpress.com

## چوری کے اسکول

اندن کے ایک تجارتی قرم کے شرافرسال مشرآتھ نے بتایا ہے کہ برطائب میں بجوں کو چوری کرنے کی تربیت وینے کے متعدد اسکول موجود ہیں۔ جن میں ہو نمار "طالب علمول" کو اس "فن" کے خاص شعبوں مثلاً نقب دنی "کانوں سے اشیاء کچرائے اور آئبی سیف توڑنے کی قصوصی اور اعلی تربیت فراہم کرنے کا تنظام موجود ہے "انموں نے کماکہ اقتصادی ترقی کے اس دو رہی جمال قومی پیدادا رہے ہر شعبے میں ترقی ہوئی ہے "چوروں کی تعداد میں بھی متاسدا ضافہ ہواہے۔

مسٹر آتھ نے بتایا کہ جس جس اسٹور جس اسٹور ہوں اس جس ۱۹۵۹ء تک ہر بتدرہ کہنے کے بعد اسٹور سے کوئی نہ کوئی چیز کے بعد اسٹور سے کوئی نہ کوئی چیز کائٹ ہو جو ای ایک واروات ہوتی تھی اب گیارہ گھنے کے بعد اسٹور سے کوئی نہ کوئی چیز عائب ہوجاتی ہے 'جن اسٹوروں جس گرانی کا انتظام قدرے تا تھی ہے 'وہاں ہر ہانچ کھنے کے بعد ایک واروات ہوتی سے انحول نے بتایا کہ ۱۹۵۱ء جس ان کی فرم کے سرا فرسانوں نے دو ہزار تھی سو تربیتے افراو کو دکانوں سے چیز س چرانے کے الزام جس کر فرار کیا تھا۔ ۱۹۲۱ء جس کر فرار ہونے والوں کی تعداد تقریباً وگئی رہی اور ہم نے تقریباً پہتیس ہزار روپ کی مالیت کر فرار ہوئے والوں کی تعداد تقریباً وگئی رہی اور ہم نے تقریباً پہتیس ہزار روپ کی مالیت کامسروقہ مان ہر آمد کیا۔ کر فرار شدگان جس سے ۲۲ فیصد کو اسٹور کے کم عمسراز کے لڑکیوں کانتام ہو تھی مد تھا بھر فرار شدگان جس سے ۲۲ فیصد کو اسٹور کے کم عمسراز کے لڑکیوں کانتام ہو تھی مون میں خور تھی نمور کی درات سے سزا ہوئی' سزا پائے والوں میں والوں میں جد تھا جو زروزنامہ مشرق کرا جی '19 اپر بل ۱۹۵۷ء 'صفی ۲۲) والوں میں در فیصد عور تھی تھیں۔ (ماخوز روزنامہ مشرق کرا جی '19 اپر بل ۱۹۵۷ء 'صفی ۲۲) والوں میں در فیصد عور تھی تھیں۔ (ماخوز روزنامہ مشرق کرا جی '19 اپر بل ۱۹۵۷ء 'صفی ۲۲)

#### دنیا مرے آگے جادووہ جو سرچڑھ کربولے

کرا جی امر اپریل (ی پ پ) بیجری ایل و آجهارت کے صدر رادھا کرشنی کے اے وی می رہ میچکے ہیں اور ۱۹۷۱ء میں فوج سے ریٹائر ہوئے ہیں انسول نے اپنی کتاب "وصدرکے ہمراہ۔ اندرونی کمائی" میں تکھاہے کہ وہ ستبر۱۹۹۵ء کی جنگ کے بعد بوتا میں بھارتی صدر رادھاکرشنن سے لئے 'بھارتی صدر نے ۲۵ء کالیک واقعہ ذکر کرتے ہوئے انس بنایا کہ "بنب میں ایتھویا ہے واپس پر قاہرہ کے ہوائی اؤے پر بہنچاتو مدر نامرے
مجھ سے پوچھا کہ آپ نے لاہور پر کیوں قبعہ نس کیا۔ ہم یماں اس فہرکے محتظر بیٹھے تھے"
مدر رادھاکرشنن نے یہ نہیں بنایا کہ اس کے جواب میں انہوں نے مدر نامرکو کیا کمالیکن
انہوں نے میجرد آب محاطب ہو کرکما" تم جائے ہو کہ حقیقت چھپانے ہے مجھے نفرت ہے"
میکن میں انہیں (نامرکو) یہ نہیں بتاسکا کہ پاکستانی فوج راچھوگل (بی آر بی) شریر شیرکی طرح
ہے جگری سے لڑی " ہر حض سچائی کواٹی طرف ویکھنا چاہتا ہے "کیک کتنے لوگ ہیں جو سچائی کے طرفدار ہیں۔" (جنگ کراجی)

اور آج رادماکرشن کائی ملک اشیرول" کے کھاری پر بیل کوت میج رہا ہے۔

#### تمتنئدہے میرا فرمایا ہوا

محکرین صدیث کے آرممن ماہنامہ طلوع اسلام کا ایک اشتمار ماحظہ فرہائے۔ '' قرآن مجید سمجہ میں نہیں آسکا

ن ترجموں ہے کیونکہ قرآئی الفاظ کے متراوفات دنیا کی کسی زبان میں نہیں مل کتے۔

تنبروں سے میو کمد تفاہر میں عام طور پر مفتوں کے اپنے خیالات اور مفتوں کے اپنے خیالات اور مفتوں کے اپنے خیالات اور مفتوات قرآنی مطالب پر عالب اجاتے ہیں۔ "

#### یہ مغربی تہذیب ہے

حیاتِ آند این ساتھ لائی لدَّنی کیا کیا تعسّب' خود فروثی' نافکیمبائی' بُونناکی ۔ تعسّب' ہو۔ ۔

#### تعصت

لندن ۸ارا پریل (اپ پ ر را کنر) برطانیه ثن نسلی اخیاذ ایک یار پیرشدید نفرت کارُوپ دهار رہا ہے' یہ انکشاف ایک مروے رپورٹ میں کیا گیا ہے۔ لندن ٹائنزنے اپنے اداریے بیں اس سرور رہ ہورٹ ہے تعلی اختیا ذکے کئی واقعات ویش کے بیں ' منا ایک سیاہ فام مخص ملازمت کے لئے ممیا ' لیکن کورے مالک نے اسے نال دیا۔ بعد جیں اس نے کما '' کالے کئے مطلوب نہیں ہیں'' دفتروں جی سفید فام لڑکیاں سیاہ فام باشندوں کے بیت الخلاوں میں جانا پند نہیں کر غمی۔ (ماخوزاز روزنامہ مشرق کراچی ۱۹ اپریل میں ۲)

#### خود فروشي

اندن هامکی (بی بی می) برطانیہ می بعض تعلیم یافتہ افراد زیادہ آمدنی کی خاطراد فیا درجہ
کی طاز مت کرنے پر مجبور ہیں ' چنانچہ یہاں ایک اسکول ٹیچر خاکردب بن گیا ہے ' بی بی سے
اس ٹیچر کانام بتائے بغیر کماکہ وہ خاکردب کی حیثیت سے سمانچ بڑیا تقریباً دوسوا ڈ تھیں روپ ٹی
ہند کیا تاہے ' جبکہ ٹیچر کی حیثیت سے اسے صرف ٹو بو عائدت میں ۱۳۹ دوپ تخواہ ملتی تھی۔
(سٹرق کراچی سام کے سام ہو) '

#### ناشكيبائي

امریکہ میں طلاقوں کی شرح میں روزبروز اضافہ ہورہا ہے اس واکی فیلی کورٹ کے ایک مینٹرنج رابرٹ مینٹرن نے اپنے ایک حالیہ مضمون میں اکمشاف کیاہ کہ ہرسال پانچ لاکھ شاویاں طلاق کی وجہ سے ختم ہوجاتی میں ان میں سے دو تمائی جو شساحب اولاد ہوتے ہیں۔ اس طرح ملک کے ہرجار بچل میں سے ایک پڑتہ ایک ایسے گوش دہتا ہے جو طلاق کی وجہ سے تباہ ہوچکا ہے۔ مسئر حیشن کا یہ مضمون ماہنامہ ریڈرزڈا بجسٹ کے آزہ شارہ میں شائع ہوا ہے (دیکھے شارہ اپریل کا جوجوم ساس مطبوعہ بانگ کا تک)

لاس الجلز (امریکہ) کی ۲۳ سالہ سن یورلی آینا ابوری نے سولہ مرتبہ طلاق ماصل کی ان کے شوہروں کی مجموعی تعداد جو مقی سنر بیورلی نینا نے آخری طلاق آکور ۱۹۵۷ میں ماصل کی اس نے عدالت کو بتایا کہ جن شوہروں سے اس نے طلاق کی ان میں یا بی نے نے اس کی ناک توڑی تقی۔ (مشرق ۲۵ ابریل)

#### تهؤنناكي

ہندوستان ٹائمزنے اپنی کیم مئی ۶۶ء کی اشاعت ہیں ایک انگریز کا مضمون شائع کیا تھا'اس میں نکھا ہے کہ ملک ڈنمارک میں 'جس کی شرع پیدائش 28 ہزار بی سال ہے' دہاں 18 ہزار سے ۲۵ ہزار تک حمل کرائے جاتے ہیں جن میں سے قانونی ۲ ہزار ہوتے ہیں 'باتی سب ناجائز ہوتے ہیں'اور چیزس اور صحبرگ شہوں میں اسقاط کی تعداد پیدائشوں سے آگر زیادہ نمیس توان کے ہزا ہر تو ہوتی ہی ہے۔ (صدق جدید نکھنؤ)

#### یہ مغربی **تہذیب ہے!** انبال کی ہُوس نے جنیں رکھا تھا چُہا کر کملتے نظر آتے ہیں بندری وہ اسرار محلتے نظر آتے ہیں بندری وہ اسرار

تجریدی معوری (Abatract Art) کے نام سے کون نا واقف ہوگا؟ ہر بیترت پند کی زبان ہے اس کی تعریف و توصیف کے قصیدے کئے جا سکتے ہیں۔ اس معوری کا مُوجد "کیا سو" ہے 'جے اس آرٹ کے شائعین معوری کا بادشاہ کتے ہیں۔ لیکن شاید کم لوگوں کو معلوم ہوکہ دسمبر ۱۲۲ء میں اس نے ایک ایسا بیان جاری کیا ہے جو ہر جوت پند کے لئے مرمر بھیرت ہے۔ نافین ایجنی پیرس کے سہامی رسالہ "لیونگ میوزیم" کے حوالہ ہے اس معور کا یہ اعلان نقل کیا ہے کہ:

" من آب تک وہ قمام نے معمم شکلیں چی کر آرہا ہوں جو کمی طرح بھی میرے وہاغ میں آب تک وہ قمام نے معمم شکلیں چی کر آرہا ہوں جو کئی دہ ان کی قدر کرنے میں آئیں اور حال ہے ہے کہ لوگ میری تصویروں کو بقتا کم سمجھ " تی بی دہ ان کی قدر کرنے اور داو دیتے میں آئے بڑھے رہے " ان کی لوں اور کر تبوں سے میں خود محفوظ ہو آرہا اور حماقت آمیز چیزیں برابر چیش کر آرہا ۔ میری تصویروں نے پہلیوں کی حیثیت حاصل کرلی اور میں ان کے ذریعہ سے شرت بھی حاصل کر آرہا اور دولت بھی " چنانچہ اب میں دنیا کا ایک مشہور صحفی ہوں اور دولت مند بھی۔ آبھم جب تناہو آ ہوں تو ہے ہمت نہیں ہوتی کہ اپنے کو عظیم مصوریا آرشٹ کے نقیب سے منسوب کروں۔ "

(اخوذا زمدق جديد لكمنوً ٢٥ دىمبر٦٣ ء)

## امريكه ميں جرائم

واشکن ۱۲ مئی (پ پ ر ا پ ۱) صدر جا نمن نے کما ہے کہ امریکہ ہیں جرائم نے تھین صورت افقیار کرلی ہے اور امن کے بعد اسے دو مرب سب سے اہم متلد کی دیشیت حاصل ہوگئ ہے 'انہوں نے کما کہ بیہ متلہ ایسا ہے جے عوام کے تعاون کے بغیر حل نہیں کیا جاسکا (جنگ کراچی مور خہ ۱۵ اربیل ۲۷ء)

#### کیکن قانون کے رکھوالے؟

وافتکشن ۱۱ اپریل ۱۷ و (اپ پ ر اپ ن) یمال ایک کمینی نے امریکہ میں جرائم کی
وار دانوں کے تشویشتاک اضافے پر خور کرنے اور ان کی ردک تھام کی سفارشات ہیں کرنے
کے سلسلہ میں ایک جامع رپورٹ تیار کی جب رپورٹ میں یہ ۱۹۳ فیصد کی و کھائی گئی ہے جو بالکل
کہ سرکاری اعدادہ شار میں جرائم کی دار دانوں میں ۱۹۶۷ فیصد کی و کھائی گئی ہے جو بالکل
غلط ہے "مجمثی نے اس کی دجہ بیان کرتے ہوئے لکھا ہے کہ پولیس کا ہرا ضرجرائم کو دبانے کی
کوشش کرنا ہے اور اس طرح سرکاری اعدادہ شار بھول کے توں رہے ہیں "ممیش نے دو سرا
سنستی خیز انجمشاف میہ کیا ہے کہ امریکہ میں جرائم کی شرح میں آبادی سے زیادہ اضافہ ہو رہا
ہے۔ (مشرق کرائی محاار بیل ۱۹۲۷ء)

#### دنیا مرے آگے باپ شو

'را جی کے امیر گھرانوں کے چھ وج اغ ایک نئی دَیا" پاپ شو" کے دلدادہ ہو گئے ہیں' شرکے صنعت کاروں اور تاجروں اور برے برے اضروں کے نور چھ فیشن ایمل ہو غوں میں جمع ہوتے ہیں اور وہاں لزے لڑکوں کا مخلوط اجماع ہوتا ہے' اس میں تمام سعاشرتی اور ساجی پابندیوں سے آزاد ہو کریے لوگ راگ رنگ کی محفلوں کے ساتھ فیشن شو سعقد کرتے ہیں' بیض او قاست اس شم کے اجماعات عموماً میج ابیج سے دو پسروو ہے تک اتوار کے دن منعقد ہوتے ہیں' .... شہری منعقد ہوتے دلئے' پاپ شوائیں ہیوں کو خاص طور سے قرکت کی دعوت دی جاتی ہے ۔۔۔۔ بلدیہ کے بعض کونسلوں نے اس پاپ شوپر پابندی عائد کرنے کامطالبہ کیا ہے۔ (روز نامہ شرق کراجی۔ ۲۵ اریل اے ۴ م صفحہ ۲)

می ہاں! یہ تہذیب 'تہرن شائنگی 'علم اور سائنس کی ترقی کا دورہ 'جدید تحقیقات کا ذائد ہے اگر اس دور نے بھی "پاپ" اور دائمان "کا دی دقیانوی مفهوم پر قرار رکھا قوبات کی کیا ہوئی؟ مفردوری ہے کہ لفظ «کناه "کی برائی کو بھی ذہنوں ہے کمرہا جائے 'اب کناه کو ممناه کہ کرکیا جائے گا 'ڈیکے کی چوٹ کیا جائے گا 'اور کون ہے جو کمناه پر فخر کرنے ہے آج کے انبانوں کو دوک سے 2-

کمالِ علم و مہنر نے عامر، بنا دیارات کو سورا محناہ آنا حسین کب تھا، کمالِ علم د مہنر سے پہلے خدا جانے یہ بلدیہ کراچی بن کون دقیانوی شم کے کوشلر ہیں جو "پاپ شو" پریابندی نگانے کا معالبہ کررہے ہیں جمعلا ایسے معالیات یمال بھی منے مجے ہیں؟

#### به بیں تفاوت راہ

ماسکو ۱۳۳ پریل (پ پ ا) اخبار الفریجینا کرینا سے اپنی عالیہ اشاعت میں کوارے رہے والے لوگوں کو اخباد کیا ہے کہ تجرّوانسان کی جسمانی اور ذبتی صحت کے لئے انتمائی جاء کسن اور مُعِرِّ ہے اخبار نے مشورہ دیا ہے کہ فوجوان مردوں اور عورتوں کے ورمیان ازدوا بی رقعے قائم کرانے کے متعمد کے لئے شادی کرا نیوائے ادارے قائم کے جائیں۔ اس اخبار کا بیا معنمون روس میں گرتی ہوئی شرح پیدائش اور اس کے سب سرکاری افسران میں بھیلی ہوئی شرح پیدائش میں اضافہ کرانے کی ایک کری ہے۔ میں بھیلی ہوئی تشویش کی وجہ سے شرح پیدائش میں اضافہ کرانے کی ایک کری ہے۔ (دوزنامہ جگ کراجی ۱۲۴ پریل دورہ)

ا دھاکہ ۱۳۳ آبریل ۔ (اب ب) مشق پاکستان خاندانی منعوبہ بندی ہورؤ کے تحت ڈھاکہ میں تربیت اور ریس آنشی ٹیوٹ کی کلاسیں ۳مک سے شروع ہوں گی۔ (حربت کرا ہی ۲۵ ابریل اعلام) ابریل اعلام)

یہ جیں ونیا کی نیز تکیاں کہ کمی کو ایک وسیج آبادی حاصل ہونے کے بادجود اپنی شرح پیدائش کرنے کی قکرہے' اور کوئی تکوار کی دھار پر چلتے ہوئے بھی اپنے کرفقاء کی تعداد کم کرتا

عامائے۔ کے

#### كا فرول كي مسلم آئيني كابھي نظاره كر

## مکیں کے جلوے مکال سے پہلے

لا بور ۳۰ اپریل - راولینڈی کے ایک لڑے عمرفاروق نے تیرہ سال کی عمریس ایک تلم ویکھی تھی جبکہ وہ چھٹی جماعت میں پڑھتا تھا'اس وقت ہے وہ اس قلم کی ہیرو تن کے عشق میں جبلا ہو جمیا اور تعلیم ترک کروی' نگ آکرا سکے والد نے اسے گرسے نگل جانے کی ہزایت کی اور وہ لا بور چلا آیا' پھٹے پرانے پڑول میں ملبوس خوبر عمرفاروق جسک ماں اسے ڈاکٹریا بوا افسرد کیمنے کی معنقی تھی 'اب و حشیول کی طرح لا بور کی سڑکول پر مارا مارا پھر آ ہے' اور محنت مزدوری کرتے جو پھنے حاصل کر آ ہے انہیں اپنی پندیدہ ہیرو تن کی فلمیں و یکھنے میں مرف کر دیتا ہے۔ اس نے فیکورہ ہیرو تن کی ایک قلم ۹۳ مرتبہ اور ایک ۳۹ مرتبہ و یکھی میں ہے۔ وہ جب اخبار مشرق کے دفتر میں بھیا تو اس کے پڑوں پر خون کے وہے تھے' اس سے وجہ پر تھی جمی تی تو اس نے اپنا باباں بازور کھایا جس پر بلیڈ سے ذکورہ ہیرو تن کا نام کورہ ابوا تھا' اس سے قبل وہ بازو کو کیلا کر بھی میں بام لکھ چکاتھا ہواب مٹ رہا ہے ( تلخیص روزنامہ مشرق کرا چی ۱۲۲ پر بل ۱۶۹۵)

یہ تو آیک نڑے کی داستان ہے جو انقاق سے اخبار میں چھپ می ورنہ اماری فلمی صنعت نے ایسے "جہالوں" کی ایک بوری فرج تیار کروی ہے۔ یہ سب پچھ ویکھئے ویکھئے دیکھتے درہے الیکن ان فلموں کو بند کرنے کا خیال بھی دل میں ند نائے ورند آپ سے برا رجعت بہند وقیانوی اور تک نظر کوئی نہ ہوگا۔

## سادگ اپنوں کی دیکھ...!

بیروت ۱۸ اپریل (پ پ ار اف پ) "الفتح" کے چیئر مین یا سرعرفات نے یو گوسناویہ کے ایک اخبار کو انٹرویو دیتے ہوئے کما کہ فلسطینی انتظاب بیوویوں کے خلاف نیس' صیمونیت کے خلاف ہے۔انہوں نے کما کہ اگرچہ میٹیونیت نے بظاہر نفرت کو ہوا دی ہے' لٹکن ہم یہودیوں کو نفرت کی نظرے نہیں ویکھتے اس کا اندا زواس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ کئی یمودی فدا کمین کے شانہ بیٹانہ صیشونیت کے خلاف نیرو آنیا ہیں' اور ہمیں یقین ہے کہ ان کی تحداومیں روزا فزوں اضافہ ہوگا۔(حیت کراچی•۴ابریل) ا21ء)

## گر ہمیں مکتب وہمیں مُلّا

روزنامہ احساوات "لاہور ۴۹ اپریل کے اواریئے میں رقم طرازہے:

'' مشرقی پاکستان کی سب سے بوئی صرورت یہ ہے کہ وہاں ایسی قیادت پیدا ہو جائے جو قوم پرست بھی ہوا وطن دوست بھی اور ساتھ ہی سوشلسٹ بھی ''

سلیس آردد میں اس تجویز کے معنی سے ہوئے کہ مشرقی پاکستان کی سب سے بردی ضرورت سے ہے کہ وہاں ایک اور شخ تجیب پیدا ہو اور طک کی جابی میں ہو کسر پہلے جیب نے چھوڑ دی تھی اسے سے بحوارہ کو اس جھوڑ دی تھی اسے سے بحوارہ ہوئے تھے اسمی نظریات نے تو آج طک کے مشرقی ہازہ کو اس کے آنے بائے بی سے تیار ہوئے تھے اسمی نظریات نے تو آج طک کے مشرقی ہازہ کو اس مقام شک پہنچا دیا ہے۔ کہ آگر افواج پاکستان کو اللہ کی تاکید حاصل نہ ہوتی تو سے علاقہ (خاکم مقام تک پہنچا دیا ہے۔ کہ آگر افواج پاکستان کو اللہ کی تاکید حاصل نہ ہوتی تو سے علاقہ (خاکم بدین) دیت تام بن چکا ہو آج گر نیشلزم اور سوشلزم کا پر چار کرنے والے ابھی تک ای خوش نئی میں مست ہیں کہ ۔

محری ہے جس پر کل بجلی وہ میرا آشیاں کیوں ہو؟ اور انتہاہے کہ مشرقی پاکستان ہی کے حوالہ سے بیشتلزم اور سوشلزم کی تجویز پیش کر رہے میں-

#### دنیامرے آگے توکارِ زمیں رائکو ساختی

وافتکٹن۔ ۳۱ می (ی پ پ) یمان چاند پر نو آبادیا تی کالونی قائم کرنے اس مهم کے سنسلہ بین حصص فروخت کرنے اور چاند پر مختلف جانوروں کو ساتھ لیجائے کے معاملات زیر بحث آئے۔ عالمی اقبمن مستنبل کا کات کی جزل اسمبلی کے اجلاس میں ۵۰۰ ہے زیادہ اسکالرول 'سائنس دانوں' سرکاری محکام اور آجرون نے شرکت کی جس بیں چاند کے علاوہ مستنبل کے دوسرے منعوبوں پر بھی خور کیا گیا۔ جن بیں ایسے زیر زبین شرول کا منعوب بھی شامل ہے جہاں ہر شریس تقریباً ۲۵ ہزار افراد کو بسایا جا سکے۔ انجمن نے کیمیادی اجزاء کی مدد ہے انسان کی اوسط زندگی میں مزید بچاس برس کا اضافہ کرنے کی تجویز پر بھی خور کیا۔ دروزنامہ جنگ اجون اسمادہ ص ۲)

سمویا موجودہ کا نکامت کی عالمی جمزل اسمیلی تو دنیا کے سارے مسائل عل کر بی چکی ہے اور اب کسر صرف اس کی رہ گئی ہے کہ چاند اور مریخ کے مسائل عل کئے جائیں'۔ جگر مرحوم یاد آھے۔

باہمہ فاقِ آ گئی' ہائے رے کپتی' بھر سارے جمال کا جائزہ' اپنے جمال ہے بے خبر

#### بإرث اثيك اوربارث بريك

سیب ٹاؤن اس می (اب ب ر اسم) مقتل تقل کے اہر کر چین برنارڈی دو سری اسٹ سے اہر کر چین برنارڈی دو سری اسٹ سول کا دورہ" (ہارٹ انہاں) اکتوبر میں شائع ہو جائے گی۔ جس ہیں ول کی بتا ریوں کا ذکر ہو گا اواکٹر برنارڈی سابق بیوی بھی اپنی کماب اول ٹوٹنا (ہارٹ بریک) عقریب شائع کرا رہی ہیں۔ منزبر نارڈ کی سانموں نے پروفیسر بی ہیں۔ منزبر نارڈ کی شرّت کا ان کی بر قاب ہیں پروفیسر برنارڈ کی شرّت کا ان کی زندگی برا از اطلاق اور بعد کی زندگی کا ذکر ہے۔ انگ اجون 1240)

ایا معلوم ہو آ ہے کہ مرزا خالب نے ایک شعرسز برنارڈ کی کتاب کا سرنامہ بنانے کے لئے کما تھا۔

> ابن مریم ہُوا کرے کوئی میرے دل کی دوا کرے کوئی



#### بلاعنوان

کرا جی ۲۹ مئی (اسناف ربورش) شاید آپ یقین نه کریں لیکن به حقیقت ہے که مُحذشته شب مقای موش کے مشہور نائث کلب بال میں جس کی دیوا رول پر رقاصاول کی عوال تصویریں آدیزال تنیں اور بال کے ساتھ شراب فانہ بھی تھا ایک بین الکلیاتی مقالبة موسیقی منعقد ہوا۔ جس میں صرف طالبات کی ٹیموں نے حصہ لیا۔ بیہ مقابلہ فن کار آرٹس سرکل کی جانب سے منعقد کیا گیا تھا' نوجوانوں نے طالبات پر آوا زیس کسیں اور انتہائی فحش انداز میں انہیں داد دیتے رہے ا... تقریب کے اختتام پر نعظمین کی جانب سے لڑکیوں کو ممروں تک کا نوائے کے لئے مختلف نا معلوم نوجوانوں کی کاروں میں لفٹ دی منی طالبات فے بنایا کہ ان سے کما کیا تھا کہ بیر مقابلہ ان کی صلاحیتوں کو منظرِعام پر النے کے لئے کرایا جا رہا ہے انہوں نے اس یات پر بھی غم و غقر کا اظهار کیا کہ کا ایج کے فیتفلین نے سرکل کے متعلق معلومات عاصل کئے بغیرطالبات کو مقابلہ میں شریک ہونے کی اعازت دی مقابلہ میں بی۔ ای۔ ہے۔ ایچ ایس محر تر کالج مرتبد حر تر کالج انوا کالج موم اکنا کس کالج محور نمنث کالج برائے خواتین اور جامعہ کرا جی کی طالبات نے دعیہ لیا۔ (بنگ کرا جی۔ ۳ مئی 21ء) مد کالج کے منتظمین بر فم و فق کی مجی ایک بی رہی محوا طالبات کا خیال تو یہ مو کا کہ ا یک نائث کلب میں موسیقی کا مقابلہ نہیں' بلکہ تمی معید میں تبلیفی اجماع ہے جہاں اگر وہ ہے بردہ بھی جائیں گی تو منتظمین تکا ہیں تیجی کرکے انسیں بُر تھے پہنا دیں گے اور پھروہ پورے تقدّی کے ساتھ اپی "مسلامیتوں" کو منظرعام پر لا سکیں گی ' یہ خطفین ی کا تصور ہو سکتا ہے کہ انہوں نے لئے ان بھولی بھالی لڑ کیوں کو تبلُّی فی اجتاع کے بچائے ایک نائٹ کلب میں بھیج والمائ رے عورت تحجے فی تمذیب نے کمال پنجا وا ہے۔؟

besturdubooks. Wordpress.com

## مُديرالبلاغ كے لم سے بین ملکو لکا معلوماً آخریں خزامہُ



جوالب لاغ کی قسط داراشاعت کے دوران علی ادبی صلقوت کے خراج محسین کا دبی صلول کے خراج محسین کا دبی استان کا بعد مہد سے اضافوں کیسا تھ بہالی بارکتابی شکل میں منظر عام پر آج کا ہے ۔

۔۔ مسلانوں کے تاریخی مراکز کے حالات قصد زمیں برسرز ہیں درستاریخ کے دلچیپ اور بصدیت رافروز واقعت دوح برور تذکرے

سعودی وجوان مصر الجزار اددن اشام اتری قطر اندون اشام المریک قطر اندونیشیا ا بنگلددین اندیا جنون افریق چین ابرطانیه امریکه فرانس کینیدا ایمینیا ا ادر سنگایور کے مشاهدات و شائرات -

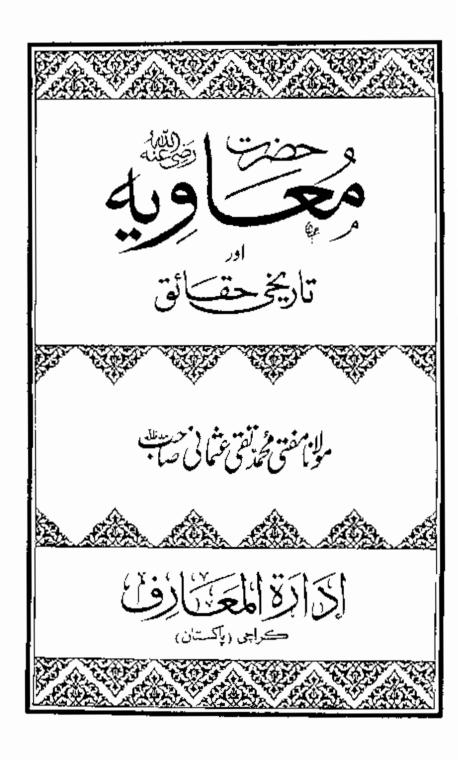

# نفوش رفت كال

عبدها خرکی نابغهٔ روزگار شخصیتوں کا اترانگر تذکره جس میں ان کے اوصاف دکمالات اور ان کے ساتھ گذر سے ہوئے واقعات شامل میں ۔ بُرِنا نیر تحریر ، تقریب پون صدی کی علی ادبی ، مسیباسی تاریخ کا جامع مرقع ۔

حبنس مفتى ورتقى عثماني صاب

besturdubooks.wordpress.com

اِذَانُواللَّهُ الْخِنَا لِوَنْ كَثِمْ الْجِحْنَا